# أساليب الغزوه الفكري للعالم الاسلامي د اسلامي نړۍ لپاره

## د فكري جګړې لارې

تأليف

دوكتور علي محمد جريشه محمد شريف الزيبق أساتيذ الجامعة المدينة المنورة

ژباړه حمدالله شاکري

## أساليب الغزوه الفكري للعالم الاسلامي

د اسلامي نړۍ لپاره

## د فکري جګړې لارې

تأليف

دوكتور على محمد جريشه محمد شريف الزيبق أساتيذ الجامعة المدينة المنورة

ژباړه حمدالله شاکري

#### لرليك

| 10                          | سريزه                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 12                          | د پیلامې فصل                                        |
| 16                          | توطیه                                               |
|                             | لومړۍ برخه                                          |
| 22                          | لومړى فصل                                           |
| 77                          | د لويديځ د فكري جګړې مرحلې                          |
| Error! Bookmark not defined | پیلامه                                              |
| 23                          | لومړى بحث                                           |
| ۲۳                          | د اسلامي خلافت له نړولو مخکې مرحله                  |
| ۲۳                          | اول : صلیبي جګړې                                    |
| ۲٦                          | دوهم- استشراق                                       |
| ۳٠                          | د استشراق تکامل :                                   |
| ٣١                          | د مستشرقینو اهداف:                                  |
| ٣٢                          | د مستشرقینو زده کوونکي (شاګردان) :                  |
| ٣٣                          | د استشراق فعاليتونه:                                |
| ٣٨                          | دريم تب <i>شير</i>                                  |
| ٤٣                          | څلورم - د اسلامي خلافت سره د پيوسته هيوادونو کټ کول |
| 43                          | دوهم بحث                                            |
| ٤٣                          | د اسلامي خلافت له نړولو مخکې دسیسې                  |

| اول - د دین څخه د سیاست جلا کول :                            | ,<br>,<br><del>-</del> | ٤٤  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| دوهم - د خلافت په منځ کې د قوميت خپرول :                     | /                      | ٤٧  |
| دريم: د اسلامي خلافت سقوط:                                   | <b></b>                | ٤٨  |
| دريم بحث                                                     | )                      | 50  |
| د اسلامي خلافت له سقوط څخه وروسته مرحله                      | ·                      | ٠.  |
| وهم فصل                                                      | I                      | 51  |
| په اسلامي سيمو کې سياسي او ټولنيز بدلون                      | ١                      | ۱ د |
| ـومړى بحث                                                    | I                      | 51  |
| سياسي بدلون                                                  | ١                      | ۱ د |
| نوې طريقې :                                                  | ,<br>,<br><del>,</del> | ٤ د |
| په نو <i>ي دور کې د محلي فوځونو او ملیشو څخه</i> کار اخیستل: | <b>)</b>               | 00  |
| دوهم بحث                                                     | )                      | 59  |
| ټولنيز بدلون                                                 | ١                      | ۹٥  |
| لويديځ زمونږ څخه څه غواړي ؟                                  | ١                      | ۹۹  |
| دريم بحث                                                     | )                      | 50  |
| د ټولنيز بدلون او غربي كولو وسايل                            | ٠                      | ١.  |
| اول علمانيت (بي ديني)                                        | ۲                      | ۱۲  |
| دوهم- قوميت                                                  | ł                      | 34  |
| دريم - د ښځي آزادي                                           |                        |     |
| څلورم بحث                                                    | )2                     | 10  |

| 102   | صليبيانو زمونږ سره څه وکړل ؟                  |
|-------|-----------------------------------------------|
|       | ١- په فلیپین کې :                             |
|       | ۲- په ایتوپیا (حبشه) کې :                     |
|       | ٣- په تايلند کې مسلمانان :                    |
| ٦٠٦   | ۴- په عراق او افغانستان باندې د امريکې يرغل : |
| 1.7   | اول - د صلیبیانو کړنلارې                      |
| ٠.٨   | دوهم- د لویدیځ نوې تګلاره څه ده ؟             |
|       | دوهمه برخه                                    |
| 113   | لومړی فصل                                     |
| l15   | لومړی بحث                                     |
| 110   | د کمونیزم پیدایښت                             |
| 117   | د کمونیزم د پیداښت چاپیریال                   |
| 117   | اول : په نوولسمه پېړۍ کې د اورپا دين :        |
| 1 1 Y |                                               |
| 1 1 Y | دريم: په نوولسمه پيړۍ کې د اورپا فلسفه:       |
|       | د ماركسي فكر بنسټ ايښودونكى :                 |
| 119   | د ماركس د ژوند حالاتو ته لنډه كتنه :          |
|       | د مارکسزم پیل :                               |
|       | دوهم بحث                                      |
|       | د مارک <i>س</i> زم فکر <i>ي بنسټ</i>          |

| 177   | د اسلامي نړۍ لپاره د فکري جګړې لارې<br>اول: ماده د مارکس له نظره : |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ١ ٢٣  | دوهم — شخره ييزه ماده پالنه :                                      |
| ١٢٦   | مارکسزم او دین                                                     |
| 130   | دوهم فصل                                                           |
| 130   | ماركسزم له مسلمانانو سره څه وكړل ؟                                 |
| 130   | لومړی بحث                                                          |
| ١٣٠   | مسلمانان په شوري اتحاد کې :                                        |
| 170   | په شوروي اتحاد کې صادر شوي فرمانونه:                               |
| 136   | دوهم بحث                                                           |
| ١٣٦   | د <i>ش</i> وروي اتحاد پرته نور مارکسي هيوادونه                     |
| ١٣٦   | يوازې پر څو نمونو باندې بسوالی کوو :                               |
| ١٣٦   | اول : چين                                                          |
| 177   | دوهم : يوګوسلاويا :                                                |
| ١٣٧   | دريم:بلغاريا                                                       |
| ١٤.   | څلورم البانيا :                                                    |
| 1 2 1 | پنځم: صومال                                                        |
| 142   | دريم بحث                                                           |
| 1 £ 7 | اوس مهال له اسلامي نړۍ سره څنګه چلن کوي ؟                          |
| 4:    | . 4                                                                |

## دريمه برخه

لومړی فصل

| د صهيونست پيژندنه                                              |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| د اسرائيلي دولت د جوړيدو مراحل:                                |    |
| ومړی بحث                                                       | لو |
| د پودو د مذهبي عناصرو لنډيز                                    |    |
| اول: د فلسطين د ځمکې وعده:                                     |    |
| دوهم : مسيح منتظره :                                           |    |
| دريم: پر ټوله نړۍ باندې د واکدارۍ ادعا کول:                    |    |
| د چودو پټ تعلیمات:                                             |    |
| د صهيونستي حركت لارې او چارې (نصاب):                           |    |
| وهم بحث                                                        | در |
| د صهیونست د نصاب د پلي کولو وسائل                              |    |
| د هودو خپل منځې پروتوكولونه:                                   |    |
| ١- د هر اړخيزې کډوډۍ خپرول :                                   |    |
| ۲- د نړۍ په ولسونو او دولتونو کې شخړې او نافرمانۍ رامنځته کول: |    |
| ٣- فكري ترهګري او د عامه فكرونو فساد :                         |    |
| ۴- په ټولنه کې د فساد خپرول :                                  |    |
| ۶- د مذهبونو له منځه وړل:                                      |    |
| د اسلام پر وړاندې د صهيونست جګړه :                             |    |
| وهم فصل                                                        | در |
| صهيونستى مؤسسى                                                 |    |

| ١٦٧ | د اسلامي نړۍ لپاره د فکري جګړې لارې<br>د يهودو ښکاره مؤسسات او سازمانونه : |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 179 |                                                                            |
|     | څلورمه برخه                                                                |
| 172 | اسلامي اړخونه                                                              |
| 174 | لومړی فصل                                                                  |
|     | لومړی بحث                                                                  |
| 170 | د عقیدې اصلاح :                                                            |
| YY  | طاغوتيان:                                                                  |
| ١٧٩ | صحیح عقیده :                                                               |
| ۸۸۰ | له عقيدې څخه غفلت كول:                                                     |
| ۸۸۰ | په عقیده کې د د افراط او زیادت غلطي :                                      |
| ١٨٣ | استعمار په دين کې زيادت کوونکي او افراطي ډلې و هڅولې :                     |
| 186 | دوهم بحث                                                                   |
|     | د عقل د نظر د خاوندانو مدارس:                                              |
| 191 | دوهم فصل                                                                   |
| 191 | د اسلام د اصلي مسير لپاره هڅه                                              |
| 191 | <b>لومړی بحث</b> غلطۍ او نیمګړتیاوې                                        |
| 191 | اول - د بهرنيو غلطيو اړخونه :                                              |
| 19٣ | دوهم - د ځنو اسلامي اړخونو نيمګړتياوې:                                     |

| ﻮ ﺩ ﺣﻞ ﻻﺭﻩ څه ﺩﻩ ؟                              | 3 |
|-------------------------------------------------|---|
| لومړي ټول انسان:                                | ٤ |
| دوهم – ټول شريعت :                              | ٧ |
| دريم فصل                                        | 8 |
| د الله تعالى د شريعت اړخونه                     | λ |
| ومړی بحث                                        | 8 |
| عقيده ،اخلاق او شعائر                           | 8 |
| اول د عقیدې اړخ:                                | λ |
| دوهم – د اخلاقو اړخ:                            | · |
| دريم د شعائرو اړخ:                              | ٤ |
| وهم بحث نور اړخونه                              | 5 |
| اسلام اقتصادي نظام                              | 6 |
| لومړى ، د اسلام د اقتصادي نظام ځانګړتياوې       | ٦ |
| ٢- د كمښت ټاكنه :                               | ٧ |
| دوهم د اسلام د اقتصادي نظام اصلي ليكې يا ضوابت: | ۲ |
| ١- متوازن ملكيت:                                | ٣ |
| ٢- متوازنه اقتصادي آزادي:                       | ٦ |
| ٣- متوازن مصرفي نظام (بانكي نظام):              | ٧ |
| . اسلام سياسي نظام                              | 0 |
| ١- اسلامي شريعت :                               | ١ |

|     | د اسلامي نړۍ لپاره د فکري جګړې لارې            |
|-----|------------------------------------------------|
| 777 | په سیاسی نظام کې د اسلامي شریعت شرطونه:        |
| ۲۲۷ | دوهم : امت حق پورته كوي (حق قبلوي) :           |
| ۲۳۱ | دريم - واک به د حق څخه دفاع او د حق ساتنه کوي: |

#### سريزه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد:

مونږ د معاصرو فکري مذاهبو په باره کې دغه څو ټکې ددې لپاره لیکو څو د شریعت او دعوت د زده کوونکو لپاره یوه توښه شي .

د معاصرو فكري مذاهبو بيان او څيړنه څه آسانه كار نه دى ، دا عصر په داسې نظرياتو او اصولو بناء دى چې يو له بله ډير توپير لري ، كچيرې د سلاح جګړه ودريږي او پاى ته ورسيږي نو د هغه ځاى عقيدتي او فكري جګړه نيسي .

غرب د سيکولريزم بيرغ پورته کړی دی چې دين يې د کليسا په ديوالونو کې بند کړی او د سياست له ډګر څخه يې دين ايستلی دی .

او د اقتصاد په برخه کې يې د کپيټلزم بيرغ پورته کړی دی او د سياست په برخه کې يې د ډيموکراسۍ آواز پورته کړی دی او غواړي پخپلو نويو ارزښتونو سره د اسلامي ټولنې پر وړاندې وجنګيږي تر څو اسلامي ټولنه له خپلو هغو ارزښتونو څخه چې عزت او سعادت يې پکې دی لرې کړي .

او كمونستي شرق د اشتراكيت آواز پورته كړى وو چې د كارګرانو ډله يې ورباندې تيرايستلې وه چې واك به د كاركرانو او بې وزله خلكو وي او دا غولوونكې ګمراهي يې په اسلامي شرق كې هم وازمايله .

کمونست چې د عقیدې پر وړاندې یو ټکر وو نو ځکه یې خپل تکتیک او د بلنې لارې تغیر کړې تر څو عام مسلمانان وغولوي .

نو ځنو مسلمانانو د فاسد ګمراه او کافر غرب او شرق د ارزښتونو په منځ کې واقع شول چې مخالفت يې اختيار او د الله تعالى د دين څخه لرې شول ،نو اکثره يې په پاشلي او لويدلي حالت کې ژوند کوي چې د سم قيادت څخه بې برخې دي چې په ګرد او دوړو کې رڼا لټوي او په تيارو کې لار لټوي .

نو هدف ته د رسیدو لاره څه ده تر څو دا وییژنو چې رڼا څه ده او سمه او د خلاصون لاره کومه ده ؟.

#### د پيلامې فصل:

په پيلامه کې مو د الله تعالى په اذن د امت دردناک حالت بيان کړى په کوم حالت کې چې اوس ژوند کوي ، پاشل شوى او د اسلام څخه لرې او د هغه اسباب مو بيان کړي دي.

#### لومړي فصل:

او په لومړي فصل کې مو هغه څه بيان کړي چې شرق او غرب سره يو ځای کوي او هغه څه مو بيان کړي چې مسيحي غرب مخکې او وروسته له اسلامي نړۍ سره څه وکړل .

#### دوهم فصل:

په دوهم فصل کې مو د اسلامي هیوادونو پر وړاندې د مارکسي او کمونیسې جګړې یادونه کړې ده او د کمونست بنسټ مو بیان کړی او دا چې له مسلمانانو سره یې څه وکړل او د دوی نوې لارې او تکتیکونه مو ښکاره کړې دي .

#### دريم فصل:

په دريم فصل کې مو د صهيونست (نړيوال يهوديت) پلانونه او اهداف او د نړۍ د تخريب لپاره د دوی پټ سازمانونه بيان کړي دي .

#### څلورم فصل:

په څلورم فصل کې مو په اسلامي هيوادونو کې د شرق او غرب د جګړې پر وړاندې عکس العمل ته اشاره کړې او په دغو جګړو کې مو د اسلامي خوځښتونو منهج ته اشاره کړې او په هغوی کې شته نيمګړتيا وو ته مو اشاره کړې ده .

والله المستعان وعليه التكلان

ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم

## د پیلامی فصل

دا يو تريخ حقيقت دى چې مونږ د اسلامي امت د شاته پاتې كيدو خبره كوو ، كه نه داسې خو نه وو ، له زر كلونو زيات عمر يې داسې تير كړى چې د ټولو امتونو په سر كې وو ، بلكي زياته موده د ټولې نړۍ څخه لوړ وو . ډير كسان د هغه سره د نږدېوالي او محبت په هڅه كې وو ، د مثال په توګه د آلمان امپراتور د امت د مشرانو

ډير کسان د هغه سره د نږدېوالي او محبت په هڅه کې وو ، د مثال په توګه د المان امپراتور د امت د مشرانو سره د نږدېوالي هڅه کړې او سوغاتونه يې ورته ليږلي دي او په دغه دوره کې د اسلام تمدن ټوله نړۍ روښانه کړې وه ، چې د اسلام د دوښمنانو پر وړاندې يې د تورې له کارولو مخکې علم او اخلاق کارولي دي او هيڅ څوک يې په عقيده باندې نه دي مجبور کړي ځکه چې قرآنکريم تعليم ورکړی دی چې: [ لا أکراه في الدين ] ً.

کله چې خلکو دغه صافه عقیده ولیده نو ډلې ډلې خلک په اسلام کې داخل شول ، او کله یې چې د اسلام ښکلي اخلاق ولیدل نو یې حس کړه چې دغه دین انسان ته داسې نوی ژوند بښي چې : د بنده ګانو له عبادت څخه یې د بنده ګانو د رب عبادت ته بولي او د تحریف شویو ادیانو د ظلم څخه یې د اسلام عدل ته بولي او د دنیا له تنګۍ څخه یې د دنیا او آخرت پراخۍ ته بولي .

د غرب د پرمختګ عامل د اسلامي امت سره اړیکه نیول وو ، کله چې خلکو د اسلام صافه عقیده ولیده نو د کلیسا د پیچیده خرافاتو او ظلم پر وړاندې یې قیام وکړ او د هغه څخه وروسته په اورپا کې علمي پرمختګ پیل شو او د دغه علمي پرمختګ وجه دا وه چې غربیانو په سپینه بحیره او اندلس کې له مسلمانو علماوو څخه علم حاصل کړ او همداسې د هغه څخه مخکې په صلیبي جګړو کې.

نو کله چې د غرب تمدن په خوځښت راغی ... د اسلامي ختيځ تمدن مړاوی شو چې ددې زيات اسباب وو چې ځنې زمونږ د ځنې زمونږ د ارادې څخه بهر وو .

١- سوره البقرة :٢٥٤.

#### هغه اسباب چې زمونږ له لاسه وو:

هغه اسباب چې زمونږ د ځانونو له لاسه وو ، قرآنکريم داسې اشاره ورته کوي: [وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ]'.

ژباړه: {او تاسو ته چې څه مصيبت هم رسي، نو په سبب د هغو کارونو چې ستاسو لاسونو کړي دي۔ او ډېر (ګناهونه) معاف کوي}.

او په ځمکه کې د الله تعالى سنت دي او دا يې د مخلوقاتو تر منځ حکم دى چې يو قوم نه ښکته کيږي مګر د خپلو عملونو په وجه او بدلون نه مومي مګر دا چې پخپله بدلون ونه کړي.

او دا هغه څه وو چې اسلامي امت ورسره مخ شو ، په دننه کې يو څه غرور ورته پيدا شو چې مونږ خو الله تعالى غوره د ټولو امتونو ګرځولي يو، مګر دا يې هيره کړه چې په څه وجه يې غوره ګرځولي يو او د دغه غوروالي اسباب يي هير كړل.

[كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ]`.

ژباړه: {تاسو غوره امت يئ چې د خلقو لپاره پيدا کړی شوي يئ، تاسو د نېکۍ حکم کوئ او له بدۍ نه منع كوئ او په الله باندې ايمان راوړئ}.

او ددې دريو برخو لاندې ټول اسلام راځي ( په الله تعالى ايمان ، په نيكۍ باندې حكم كول او له ناوړه كارونو څخه منع کول) ، نو هغه اسباب چې زمونږ له لاس وو ځنې په لاندې ډول دي:

الف ): اول شي چې امت ورباندې اخته شو د خپل رب د کتاب او د هغه د رسول د سنتو څخه لرې والي وو ، او د دغو اصلي او صافو بنسټونو پر ځای يې د پرديو د ارزښتونو خپلول پيل کړل په خاصه توګه کله چې غرب څه مادي تمدن تر لاسه کر.

<sup>ٔ-</sup> سوره الشوری :۳۰ . ٔ- سوره آل عمران :۱۱۰ .

ب): نو كله چې د دين له بنسټونو څخه لرې او د پرديو ارزښتونو ته تسليم شول له داخلي ماتې سره مخ شول چې د ملت او ځنو كسانو احساس يې تر اغيز لاندې راوست ، نو هغه څه چې د خلكو سره وو له هغه څه سره يې برابر كړل چې د الله تعالى سره وو .

ج: او دا (داخلي ماتې د پرديو) له تقليد سره تړلي وه چې دا د اسلامي امت صفت نه دی ،بلکي د يو اصيل امت صفت نه دی ، دا صفت د بيزو او شادي دی .. چې حيوانات وو او هغه وو چې د الله تعالى غضب او لعنت ورباندې شوى او ځنې د دوى نه شول شاديان او بت پرستان .

د : او د هرې ډلې لپاره ( اتحاد او اتفاق ) لازم دى .

يو واحد دولت وپاشل شو او په کوچنيو دولتونو باندې وويشل شو ، او حاکمان يې په دنيا کې اخته شول او د رعيت کور يې ور خراب کړ.

ډله ډپله هر وخت د دوښمن ښکار کیدی شي مګر واحد صف نشي ټوټې کولای په هغه باندې دوښمن نشي برلاسی کیدی ، مګر د کډوډ شوي صف تیت پرک کول آسانه دي ، د یوې قوي بسټې ماتول سخت وي مګر د تیت او ټوټو ټوټو ماتول آسان دي .

ه – او همدارنګه د عصر د تجريبوي علومو زده کړو او څيړنو ته له لاس رسي څخه شاته پاتې کيدل او د اجټاد د دروازې بندول ، نو هغوی ښه له بد سره يوړل بلکي له ښو څخه زيات يې بد او ناوړه نقل کړل نو په دې توګه مو د بهرني ماموريت ثمره وليده ، پرته له دې چې خپله دروازه ونيسو د غرب کرغيړن تمدن مو واخيست .

#### بهرني اسباب:

دا كار د اسلام دوښمنو لخوا پر مسلمانانو باندې وتپل شو ، او دا د هغو پلانونو نتيجه وه چې د صليبي جګړو سره پيل شول او په پاى كې په نويو طريقو سره د هغه په پرتله سخته جګړه بدل شو چې زمونږ د بحث موضوع همدا ده د الله په اذن به يې بيان كړو .

مخکې له دې چې نومړې موضوع ته اشاره وکړو که څه هم اسلام دوښمنو زمونږ پر وړاندې د هیڅ ډول وحشي کړنې څخه مخ نه دی اړولی خو بیا هم تر اوسه پورې زمونږ په لاسونو کې حل شته او زمونږ په لاسونو کې نور شته او تر اوسه پورې د هر لوري څخه لاره شته .

اسلامي امت الله تعالى د هره اړخ څخه د ټولې نړۍ زړه ګرځولی دی:

د موقعیت او ځای له اړخ څخه: دا د ټولې نړۍ لپاره د دایرې د مرکز حیثیت لري ، داسې یو استراتیجیک مرکز یې ګرځولی دی چې بل هیڅ امت داسې نه دی '.

- د معدنياتو له اړخه : الله تعالى د اسلامي امت په ځمكه كې داسې معدنيات ځاى پر ځاى كړي دي چې د دوى د اكتفاء سربيره ټوله نړۍ هغه ته ضرورت لري ، خبره يوازې د پطرولو نه ده او يوازې همدا اشاره كفايت كوي.

- د بشري ژوند له اړخه : د عادلانه مطالعې او څیړنې په رڼا کې څرګندیږي چې دغه امت ته یې داسې انساني ځانګړتیاوې ورکړې چې د بل امت نشته نو په دې توګه دغه امت په ټولو وجهاتو خپل غوره والی او منځلاریتوب تر لاسه کړی دی : رښتیا ویلي لوی پروردګار : [وَکَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً] ۲.

ژباړه: او همدارنګه مونږه تاسو غوره امت جوړ کړي يئ، د دې لپاره چې تاسو په خلقو باندې شاهدان (ګواهان) شئ.

ددې څخه مخکې او وروسته مو د نور (رڼا)په اړه خبره وکړه او دا چې حل لاره څه ده ، ان شاء الله ددې موضوع په پای کې به همدا موضوع بيانوو .

۱- په رياض کې د انجنيرۍ پوهنځۍ استاذ دوکتور حسين کمال الدين پخپله علمي څيړنه کې ليکلي چې : کعبه شريفه د ټولې نړۍ لپاره د دايرې د مرکز حيثيت لري ، کچيرې د نړۍ لپاره يوه دايره رسم کړو نو ضرور د هغه خطونو په کعبه شريفه تيريږي – دا بحث د اسلامي فقېې د ټولنې لخوا په رياض کې د ذوقعدې په مياشت ۱۳۹۶ هـ- ق کې وړاندې شوی ...

٢- سوره البقرة : ١۴٣ .

#### توطيه

د اوسني نوي غربي تمدن بنسټ فكري فلسفه ده ، مثلاً:"ديكارت" د استنباطي بحث خاوند او "فرنسيس نيكون" د تجربي منهج خاوند او "كومت" د وضعي مذهب خاوند چې پخپل ذات كې مادي فكر وو ، چې بيا ددې په پايله كې په امريكا كې د "براجماتزم" مذهب منځته راغى هغه چي د ورستى پيړۍ را هيسې د امريكا پر فكر باندې غالب دى .

او همدارنګه مارکسي فکر هم پر ماده باندې ولاړ دی چې هر شي ته به يې د مادې حيثيت ورکولو او تاريخ به يې هم پر ماده تفسيرولو ، او کارل مارکس هم د ځنو نورو غربيانو له فلسفې څخه خپل مادي فکر اخستی وو ، چې تفصيل به يې ان شآء الله وروسته راشي .

که څه هم په غرب کې د اوسني مادي اوج په منځ کې د يو لباسي دين آثار موجود دي چې فکر کيږي زيات وخت به دوام ونه کړي او د دليل لپاره زياتې احصائيې شته او همدارنګه دليل دا دی چې په امريکا کې روحانيت او مذهبي مشران د تجارتي تبليغاتو لپاره کارول کيږي چې د دين سره هيڅ اړخ نلري او په داسې حال کې چې هغوی ځوانان او نجونې د لمانځه وروسته د رقص محفل ته دعوتوي چې چراغونه پکې کم رنګه او جسدونه سره پيوسته وي چې د شهوت اور را ژوندی کوي.

او اوس مهال د دوی د مذهبي رژيم پاتې شونې کوم چې جدي انحرافات پکې وي او ټولنه د ټوټې کيدو او سقوط له ګواښ سره مخ کوي د دوی په ټولنه نه څرګنديږي يوازې د نورو اديانو په بڼه او په خاصه توګه د اسلام تجمع ليدل کيږي کوم چې د اسلام د عظمت بيا را ګرځيدل غواړي ... چې په همدې بحث کې به يې بيان کرو .

د شرق او غرب بنسټ يو فكر دى كه څه هم دوى ظاهراً څه اختلافات لري ا

۱- مادي علمي فكر په دوو اړخونو ويشل شوى : هغه مادي اړخ چې په روح او عقل باور نلري چې ميكانيكي يا Mechanistie Materialisme بلل كيږي .

او بل اړخ يې مادي ديالکتيکي Dialecae Maerialisme دی چې روح او عقل د مادې څخه صادر شوی ګڼې او د غيب څخه انکار کوي / « الفکر الاسلامي الحديث و صلته بالاستعمار الغربي» دوکتور البهي ص ۸۶ .

دا د پام وړ او د تعجب الهام ورکوي لکه څنګه چې ته په لاره کې دوه ساختمانونه وینې چې انجنیري دیزاین یې یو وي نو ته هغه تصدیق کوې چې دیزاینر یې یو دی او یا دا چې دوی د یوه مکتب څخه فارغ شوي او لکه څنګه چې مونږ د الله تعالی پیدایښت وینو، چې هر شی یې جوړې جوړې پیدا کړي دي : په انسانانو کې نارینه او ښځینه ، په حیواناتو کې نارینه او ښځینه او په نباتاتو کې نارینه او ښځینه او همداسې په جماداتو کې مثبت او منفي لکه په برښنا ، مقناطیس او اتوم کې .

دا دوه فوځي خوځښتونه دي چې بنسټ يې يو فکر دی ، تامې ته به د پام وړ او د تعجب خبره ښکاره شي خو حقيقت همدامې دی مونږ وينو چې : کارل مارکس اصلاً پودی وو ' ، او شوروي انقلاب د پودو په مالي ملاتړ منځ راغلی ' ، او مونږ وينو چې د اکثره کمونستي انقلابونو بنسټ پوديت دی ' د کمونيزم د شعار پورته کول سمبوليک وو اصلي رمز يې پودي قوميت وو ، په دننه کې چې کوم ستوري وو هغه هم د پودو د واک نښه او رمز وو  $^{\dagger}$  ، او که مونږ غرب ته نظر وکړو نو د دين څخه د سياست جلا کولو کار هم د پودو وو ، او د صليبي جګړو تر شا هم د پودو لاس وو  $^{\circ}$  ، او د ځنو نړيوالو جګړو تر شا هم د پودو لاس وو  $^{\circ}$  .

او د هغوی د فوري وعدې نښې او د اسرائيلو د دولت بنسټ ايښودلو شاهدان يو ، او د اسرائيلو د دولت په رسميت پيژندل او د هغوی د کومک او مرسټې لپاره مداخلې کول ،لکه د «جون کنيدي » د وژلو نښانې او د «نيکسون» له قدرت څخه لرې کول چې دواړه د ايالات متحده پخواني رئيس جمهوران وو ، او په ځنو اسلامي او عربي سيمو کې په ځنو پيښو کې د دوی لاس لرل .

نو راځو د غربي او مارکسي فکر اصلي بنسټ ته چې ماده ده، نو مونږ د دوی په منځ کې هغه شباهت وينو په کوم چې پهوديان باور لري په هر ديګ کې هغه څه وي څه چې پکې پاخه شوي وي ، قرانکريم يې داسې راته بيانوي: [وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ] (او خامخا ته به له ټولو خلقو نه زيات د ژوند پسې حرصناك هم دوی مومې).

<sup>.</sup> كتاب «الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام » استاذ عباس محمد العقاد ص ٣٣-٣٣.

<sup>ِ</sup> كَتَابِ «الْخَطْرِ الْيَهُودُيِ» محمد خليفه التُونسي / خُلُورم چاپ ص ۴۸۔ ١١٠.

اً- مخكني مرجع: الخطر اليهودي.

<sup>ُ-</sup> ليكوال «سرجي نيلوس» ( د پروتوكولونو ژباړه ) ص ۴- ۲۱۳ ۲۴ .

<sup>° -</sup> امريكايي ليكوال «وليام غاي كار» مخكني مرجع .

<sup>-</sup> امريكايي ليكوال «وليام غاي كار» "أحجار على رقعة الشطرنج" كال ١٩٥٨م محمد خليفه التونسي.

٧- سوره البقره: ٩۶ .

هغه نو که هر ډول ژوند وي ولو که ارزانه هم وي ، ځکه چې ماده د دوی په زړونو کې ځای لري .

او د مادې د خپريدو بنسټ په ماده باندې د شخړې لامل ګرځي چې بيا د شهواني لغزشونو سبب ګرځي چې دا دواړه يهودي سياست دى ، [کُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ] '.

ژباړه: {هر کله چې دوی د جنګ لپاره اور بلوي (، نو) الله هغه مړ کړي او دوی په ځمکه کې د وراني لپاره منډې وهي او الله وراني کوونکي نه خوښوي}.

او ددې څخه وروسته د دوی پروتوکولونو ته ورځو کوم د لومړي ځل لپاره په کال ۱۹۰۲ کې «سرجي نيلوس» خپاره کړل او بيا ما تر لاسه کړل ، که هم د سند له مخکې ضعيف دي تر اوسه پورې يې اصلي مرجع نه ده معلومه ۲ مګر کومې پيښې چې تر سره شوې او يا هم تر سره کيږي نو ممکن د دغه نسبت صحت تأييد کړي .

کومې پیښې چې خپرونکي یې په اړه وړاندوینه کړې وه لږ یې ۱۵ کاله او زیات یې پنځوس کاله وروسته د دغو اسنادو د صحت لپاره وخت ونیو ، نیلوس وړاندوینه کړې وه چې یهودیان په روسیه کې د قدرت لاس ته راوړلو لپاره هڅه کوي ، دا کار پنځلس کاله وروسته تر سره شو ، او نیلوس وړاندوینه کړې وه چې د یهودي دولت له جوړیدو مخکې به اسلامي خلافت له منځه یوړل شي  $^7$  نو په کال د ۱۳۴۳ اسلامي خلافت لغوه شو او په کال د ۱۳۶۷ اسرائیلي دولت جوړ شو او امریکا او روسیې په یوه ورځ په رسمیت و پیژندلو ، نو دا احتمال شتون لري چې یهودیان د شرقي او غربي دواړو فکرونو تر شا لاس لرلو ، مګر مونږ دا یوازې یو احتمال ګڼو که څه هم راجح احتمال وي ځکه چې د حقیقت څخه په لرې خبره او یا مجاز کې واقع نشو ځکه دا دواړه افراط او تفریط دی.

<sup>&#</sup>x27;- سوره المائده :۶۴ .

<sup>&#</sup>x27;- د سنتو علم مونږ ته یو ډیر لوی درس راکوي ، چې تر اوسه پورې د غرب علم هغه نه دی رسیدلی ، په دغه علم کې «علم الرجال» دی چې جرح او تعدیل پورې تعلق لري او دا ډیر دقیق علم دی کچیرې مونږ د دغه علم قواعد د صبهیون پر پروتوکولونو عملي کړو نو صبهیون د بچو سلسله به پرې شي مګر که پیښو ته وکتل شي نو دوی ته یې نسبت رښتیا کوي . '- لیکوال «سرجي نیلوس » مخکني مرجع ص۲۱۶، ۲۱۷.

او نور احتمالات يې پاتې دي كه هم مرجوح دي ، او د هغو څخه يو هم په يو وخت كې په شرق او غرب كې د انساني فطرت ككړتيا ده چې د دوى فلاسفه فكر دا دى چې (هيڅ موجود نشته مكر ماده ده) ، دا اصل پرته له دې چې فلسفې ته ژور داخل شو سم نه دى .

او د غیر مادي شیانو په موجودیت کې هیڅ شک نشته لکه: فکر او فهم مادي نه مګر موجود دي ، الله سبحانه وتعالی مادي شی نه دی مګر موجود دی ، الله سبحانه وتعالی مادي شی نه دی مګر موجود دی ، او د یو شي د موجودیت لپاره دا شرط نه دی چې په حواسو باندې لکه: لیدل ، لمس او بوی سره درک کړ شي لکه څنګه چې د دوی د زیاتو علماوو همدا نظر دی مګر په اثر سره درک کول ډیر قوي دي ، ته په لین کې برق او بریښنا نه ویني مګر اثر یې وینې چې هغه نور دی ، او ته روح نه ویني مګر اثر در ته څرګندیږي چې هغه ژوند دی ، نو بیا که ته د مادي پرستانو څخه و پوښتې چې ماده چا پیدا کړې نو د «داروین » په شان به وایي: له لومړی خلا او یا خالي فضاء څخه او که ورته ووایو: دا لومړنۍ خلاء چا پیدا کړې ؟ نو ځنې سکوت شي او ځنې نور یې وایي: تصادفي او طبیعي ، نو سکوت واله پریږدو، دلته د هغو کسانو خبره ردوو چې وایي موجوده کائینات تصادفي او طبیعي پیدا شوي دي:

۱- دا خبره چې وايي موجوده کائينات تصادفي پيدا شوی دي داسې ده لکه د يو لوی قاموس کتاب چې په مطبعه کې د انفجار په پايله کې منځ راغلی وي  $^{'}$  .

۲- کچېرې شپږ شادیان د لیکلو لپاره د تایپ وسایل وکاروي او میلیونه کاله د تورو بټن وهي نو دوی به ونه توانیږي څو د شکسبیر شاعر د لیکل شویو قصیدو څه پاڼې ومومي ،او همدارنګه موجوده کائینات د هغو ړندو پروسو په نتیجه کې منځ ته راغلی چې میلیاردونه کلونه راهسې په مدار کې ګرځي؟ ً.

۳- کچیرې دا امکان ولري چې کائینات دې خپله پیدا شوي وي نو ددې معنی دا ده چې د خالق صفت یې غوره کړی دی چې همدا کائینات إله دی ، نو بلاخره به مونږ د إله موجودیت ته تسلیم وو ، مګر زمونږ دغه إله به عجیب وي په یو وخت غیبي او مادي ( په یو وخت کې خالق او مخلوق چې هیڅ امکان نلري ) ، نو زه دا غوره

<sup>&#</sup>x27;- «الزميل الكبير»/ دوكتور جعفر ادريش .

<sup>&#</sup>x27;- پروفسور «ایدوین کویکلین .

<sup>&</sup>quot;- أنكليسي لكوال: هكسلي.

ګڼم چې په داسې إله ايمان ولرو چې ټول جهان يې پيدا کړی دی او کائيناتو څخه نه دی، بلکي هغه د ټول جهان واکدار او پالوونکی دی او ددې پرته نورو باطلو او د خندا وړ خبرو پسې ونه ګرځو '.

قرآنكريم دغه مسئله بيانوي او په ډير ښكلي شان سره يې تشريح كوي:

[أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ، أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ] `

ژباړه: ايا دوی بې له څه شي پيدا کړی شوي دي، يا هم دوی، پخپله پيدا کوونکي دي؟ ، ايا دوی اسمانونه او ځمکه پيدا کړي دي؟ بلکې دوی يقين نه کوي.

او په بل حًاى كې داسې پوښتي: [أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ] .

ژباړه: بلکې هغه ذات (پهتر دی) چې اسمانونه او ځمکه يې پيدا کړي دي او تاسو لپاره يې له بره نه اوبه نازلې کړې دي، نو هم مونږ په هغو سره د رونق (او ښايست) والا باغونه زرغون کړل ـ، تاسو لپاره دا طاقت نشته چې تاسو د هغو (باغونو) ونې زرغونې کړئ ـ، ايا له الله سره بل معبود شته؟ بلکې دوی يو داسې قوم دی چې (له الله سره د نورو) برابري کوي.

[أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ] '.

[أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ] ٥.

<sup>&#</sup>x27;- «جورج أبرل ديفس» بنكلي تفصيل د وحيد الدين خان تأليف «الاسلام يتحدى» كي ولولئ . چاپ مطبعه «المختار الاسلامي» ١٩٧٢م.

٢- سوره الطور :٣٥،٣۶

<sup>&</sup>quot;- سوره النمل : ٠٠ .

<sup>&#</sup>x27;- سوره النمل : ۶۱ .

<sup>°-</sup> سوره النمل: ۶۲.

ژباړه: بلکې هغه ذات (غوره دی) چې د مجبور (او عاجز) سوال قبلوي، کله چې دغه (الله) وبلي او هغه تکلیف (او سختي) لرې کوي او تاسو د ځمکې خلیفه ګان جوړوي، ایا له الله سره بل معبود شته؟ تاسو ډېر لږ شانته نصیحت قبلوئ.

[أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْركُونَ]\.

ژباړه: بلکې هغه ذات (غوره دی) چې تاسو ته د وچې او سمندر په تيارو کې لاره ښيي او هغه ذات چې له خپل رحمت نه مخکې هواګانې لېږي، چې زېری ورکوونکې وي، ايا له الله سره بل معبود شته؟ الله ډېر اوچت دی له هغو شيانو نه چې دوی يې (له الله سره) شريکوي.

[أَمَّنْ يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ] `.

ژباړه: بلکې هغه ذات چې اول ځلې مخلوق پیدا کوي، بیا به دغه (مخلوق) بېرته ژوندي کوي او هغه ذات چې تاسو ته له اسمان او ځمکې نه روزي درکوي، ایا له الله سره بل معبود شته؟ ته (دوی ته) ووایه: تاسو خپل دلیل راوړئ، که تاسو رښتیني یئ.

<sup>&#</sup>x27;- سوره النمل :۶۳ .

٢- سوره النمل : ٢۴ .

## لومړى فصل

## د لویدیځ د فکري جګړې مرحلې

#### ييلامه

دلته زمونږ په اسلامي ختیځ کې د مسیحي لویدیځ شتون یو تصادف نه وو ، بلکي د مادي عسکري شتون سره پیل شوی چې په هغه پسې استشراق او تبشیر (معنوي شتون) او په هغه پسې بیا عسکري شتون (استعمار او له اسلامي خلافت سره د نښلول شویو هیوادونو بیلول) او بیا په هغه پسې له دین څخه د سیاست د جلا کولو فکر خپرول او د قومیت فکر خپرول او بیا د اسلامي خلافت نړول او بیا په آخر کې کله چې د هغوی فوځونه وځي نو پر ځای یې نور فوځونه چې زمونږ له څرمنې څخه وو ځای نیسي کوم چې زمونږ پر ژبو خبرې کوي او د هغوی د غوښتنې موافق یې سیاسي او ټولنیز بدلون راوست .

او دا فکري جګړه په دريو مرحلو تقسيموو:

لومړۍ مرحله: د اسلامي خلافت د نړولو مخکې مرحله.

دوهمه مرحله: د اسلامي خلافت نړول.

درىمه مرحله : د اسلامي خلافت له نړولو وروسته مرحله .

<sup>-</sup> د فکري جګړې تعریف: د فوځي او عسکري جګړې پرته د مسلمانانو د دین ، عقیدې ، فکر ، اخلاقو ، کلتور او دودونو له منځه وړلو لپاره د کفارو هر ډول هڅې او کوښښ په هغه شکل او بڼه چې وي فکري جګړه بلل کیږي .

په فکري جګړه کې د کفارو هدف د مسلمانانو فکرونه او عقائد دي او غواړي مسلمانان د خپل راسخ ايماني فکر څخه کاږه او يا يې حد اقل له خپل دين څخه لرې کړي .

## لومړي بحث

## د اسلامي خلافت له نړولو مخکې مرحله

دا مرحله په صليبي جګړو پيل او بيا استشراق او بيا تبشير را منځته شوي دي.

## اول: صليبي جګړې

مونږ تاریخ لیکنه نه کوو، مګر یوازې د تاریخ د پیژندل شویو حقیقتونو څخه لنډ بحث کوو، چې ددې حقیقتونو څخه یو هم په اسلامي ختیځ باندې د صلیب تر بیرغ لاندې د لویدیځ تیری او جګړه ده، کوم چې په اورپا کې د کلیسا د مشرانو لخوا پاچاهان او ځوانان د دغه جکړې لپاره وهڅول شول او هغه ته یې دیني بڼه ورکړې وه '.

او هغه وخت مسلمانان په بیلا بیلو هیوادونو ویشل شوي وو او حکومتونه یې ضعیف وو او دا سمه نه ده چې ځنو عربي لیکوالانو هغه ته یوازې د استعماري جګړو بڼه ورکړې بلکي د دغو جګړو مقصد استعمار او اقتصاد دواړه وو .

او د دغو جکړو لپاره د خلکو هڅول د مسیحي کلیساوو د مشرانو کوم شجاعت نه وو او په هغه کې د هغوی کډون کول کومه قرباني او عبث کار نه وو بلکي هدف یې دیني وو ، غوښتل یې د مسلمانانو څخه د اورپا په زړه کې د هغو جګړو انتقام واخلي چې په نتیجه کې یې منځنۍ سپینه بحیره په بشپړه توګه د مسلمانانو ګرځیدلې وه او حتی د فرانسې جنوبي سیمې د مسلمانانو تر واک لاندې وې .

<sup>ٔ -</sup> د «حاضر العالم الاسلامي» کتاب لیکوال و ایي : لومړی کس چې صلیبي جګړې ته یې خلک په کال د ۱۰۰۲ م کې وهڅول دوهم پاپ «سلفستر» وو مګر هغه کامیاب نشو ،بیا په کال د ۱۰۷۰ م کې «خریغوریوس» په نوم پاپ خلک وهڅول مګر دا تصمیم شل کاله وځنډیدلو او بلاخره د نصاراوو مفکرینو په کال د ۱۰۹۷ م کې خلک وهڅول چې د ځنو نومونه دا دي (هلتون ساتیتو، ومارینو، بین دیبوا، جیلوم دي نوجاري، ریموند لول بتراك).

او د پاپايانو په تاريخ کې چې «سيد فرناند هابوارد» ليکلی دا بيان شوی دی چې څنګه پاپايانو د اورپا پاچاهان د مسلمانانو پر وړ اندې جنګ ته وهڅول او څنګه يې خپله د دغه صليي جنګونو مشرې کوله دا مطلب د «لوثروب ستودارد» ليکلي کتاب «حاضر العالم الاسلامي» کې بيان شوی چې استاذ «عجاج نويهض» عربي ژبې ته ژباړلی دی او امبر شکيب ارسلان په خپل کتاب (۱۳۹۱ه درېم چاپ دارالفکر) کې د هغه تفصيلي بيان کړی دی چې : آتم «کارلس» د فر انسې پاچا «رودس» ته ليکلي وو (او په دربوشيانو يې ورته تينگار کړی وو) : د کاتوليک مسيحيت د خپريدو څرنګوالی ، د ګناهونو څخه د مسيحيانو آزادي او د نيول شويو مقدسو ځمکو آزادول ، د فر انسې پاچا په ځواب ورته ويلي وو چې : هيله لرم چې دا ځل دا سخت معلون امت له بيخه ويستل شي (امت محمدي) دا مطلب د " مائة مشروع لتقسيم ترکيا ص ۵۹" کتاب څخه نقل شوی دی.

په مخکنی مرجع کې تاریخ لیکونکو دې ټکي ته اشاره کړې چې کله صلیبیان په ۱۰۹۹ م کال چې د رمضان المبارک دریم ۴۹۳ ه.ق سره سمون خوري پربیت مقدس باندې حمله وکړه تر اویا زرو ډیر مسلمانان یې په شهادت ورسول چې د صلیبیانو آسونه ترسینوپورې په وینو کې غرق شول او همدارنګه په لاره کې یې تریو لکو زیات مسلمانان ووژل د نور تفصیل لپاره د «حاضر العالم الاسلامي» کتاب او جوستاف لوبون کتاب «حضارة العرب» ولولئ.

او ددې څخه وروسته يې قصد د مسلمانانو داخليدل وو په مسيحيت کې چې دا بيا په دوهمه مرحله کې راځي او دا هغه څه دي چې د الله تعالى د دغه قول تفسير دى چې فرمايي:

[وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ] ﴿

ژباړه: او له تا نه خو به هيڅکله نه چوديان راضي شي، او نه نصرانيان، تر دې چې ته د دوی د دي پيروي وکړې.

[وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ] ﴿

ژباړه: {او دوى به همېشه له تاسو سره جنګ کوي تر هغه پورې چې تاسو له خپل دين نه واړوي، که وس يې وشي}.

او دا سمه ده كوم چې امريكايي ليكوال هغه ته اشاره كړې ده چې د دغو جګړو تر شا د يهودو لاس وو او د هغوى مطلب دا وو چې مسيحيان او مسلمانان دواړه ضعيف كړي او بيا ددغو جګړو څخه خپله ګټه تر لاسه كړي ، مګر كه ددې جګړو تر شا د يهودو لاس هم نه واى دوى دا كار تر سره كولو .

او هغه څه چې په دغو جګړو کې ښکاره شول د صلیبیانو ژور نفرت او ژور نفرت ته وده ورکول وو او څه چې د دوی په زړونو کې پټ وو هغه به تر دې ډیر غټ او ناوړه وو .

## په اسلام کې پاکي امت لره ده نه امام لره:

په داسې حال کې چې هغه وخت اسلامي خلافت پاشل شوی وو ، يقيناً چې الله تعالى د خپل دين له معجزو څخه د قرآنکريم څخه وروسته اسلامي امت يوه معجزه ګرځولى دى کوم چې قرآنکريم يې په اړه وايي: [کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ...] ئ

ژباړه: {تاسې غوره امت ياست چې د خلكو د (لارښوونې) لپاره راويستل شوي ياست}.

او دا خبره چې پاکي امت لره ده نه امام لره د رسول الله صلى الله عليه وسلم له دغه قول څخه اخيستل شوې ده چې فرمايي : «لا تجتمع أمتي على ضلالة » ( زما امت به هيڅکله په ګمراهۍ جمع نشي) .

ا- سوره البقره: ١٢٠.

<sup>ً-</sup> سوره البقره :۲۱۷ .

<sup>-</sup> امريكايي ليكوال وليام غاي كار.

أ - سوره آل عمران: ١١٠.

او بيا تاريخي حوادث رامنځته شول (صليبي جګړې پيل شوې) سره له دې چې د امت زړه او سينې ته غيشي او خنجرونه مخامخ وو خو بيا هم ثابت پاتې شو.

هماغه وو چې کله يې د خپلو دښمنانو د سرونو له پاسه صليب وليد نو امت يې پر وړاندې را ولاړ شو ، امت د الله تعالى د دښمنانو پر وړاندې د ټولو ممکنه لارو څخه مقابلې کولو ته ودريد ،خپل روح او وينې يې د الله تعالى په لاره کې ورکړې د الله تعالى لقاء او جنت يې په نصيب شول ، الله تعالى دوه غوره شيان ورکړل نصرت او جنت.

او دوو پیپیو سختو جګړو وروسته یې صلیبیان له شرمونکې ماتې سره مخ کړل ، او د دغو جګړو په تاریخي قصو کې د مسلمانانو د هغو قهرمانان چې باید نومونه یې د نور په تورو ولیکل شي شهید نور الدین محمود بن زنګي ترکي او صلاح الدین ایوبي کردي او نور دي چې د ټول امت رهبري یې په بریالی ټوګه سر ته رسولې او دواړه عجم وو نو عرب په عجم باندې هیڅ غوروالی نلري بلکي غوروالی په تقوی کې دی .

او په دې لاره کې زيات کوښښ د خوږ ترکستان وو هغه ترکستان چې اوس ملحد کمونيزم لاندې کړی دی، دوی ځمکه د صليبيان څخه پاکه کړه خو د دوی سره د روس په جګړه کې هيچا مرسته ونه کړه هيڅ څوک يې تر څنګ ونه دريدل.

#### د صلیبي جګړې لنډه یادونه:

صلیبي جګړې لکه پورته مو چې وویل د اورپا د مسیحي کلیساوو په لمسون د مسلمانانو پر ضد په کال د ۱۰۹۷ م پیل شوې او ۱۹۶ کاله تقریباً دوې پیړۍ یې دوام کړی دی ، صلیبي جګړې ځکه ورته وایي چې په دغو جګړو کې د مسیحیانو د فوځیانو په سینه یا خولی او یا بیرغ باندې د صلیب نښه وه .

صلیبیانو دغه جګړې د څلورو اهدافو لپاره پیل کړې وې:

۱- د مسلمانانو څخه د اورپا د زړه انتقال اخیستل ، مسلمانان د اورپا په مهمو سیمو لکه : هسپانیه ، پرتګال او جنوبي فرانسه باندې واکمن وو ، صلیبیانو غوښتل چې د اسلامي امت څخه په اسلامي ختیځ کې خپل انتقام واخلي .

۲- د مسلمانانو څخه د بیت المقدس نیول ځکه د دوی لپاره بیت المقدس داسې وو لکه زمونږ لپاره مکه.

٣- په اورپا کې اسلام او د مسلمانانو تمدن د چټکې پراختيا په حال کې وو ، دوی غوښتل د

اسلام د پراختيا مخه ونيسي او د هغه پر ځای مسيحيت ته خلک دعوت کړي .

۴- هغه وخت د دوی اقتصاد ضعیف شوی وو او غوښتل یې په اسلامي ختیځ کې خپل لوټ او چور تر سره کړي او خپل اقتصاد قوي کړي لکه نن یې چې زمونږ پر هیواد او ځنو نورو اسلامي هیوادونو باندې اسلام دښمنو یرغل کړی دی او یو بنسټیز هدف یې د معدنیاتو تر لاسه کول او هغه تر خپل واک لاندې راوستل دي.

په صلیبی جګړو کې صلیبیانو زیات وحشتونه تر سره کړی دی چې یو نمونه دا ده: کله چې صلیبی فوځیان بیت المقدس ته داخل شول نو هغه مسلمانان چې د دوی د وحشتونو څخه یې مسجد الاقصی ته پنا وړې وه چې د ښځو او ماشومانو په کډون یې شمیر اویا زرو ته رسیدل ټول یې په قتل ورسول او د صلیبیانو آسونه تر سینو پورې د مسلمانانو په وینو کې غرق شول  $^{\prime}$ .

کله چې په افغانستان او عراق باندې امریکا او د هغه متحدینو یرغل وکړ د امریکا حاکمانو په ښکاره توګه دا جنګ د اسلام پر ضد صلیبي جنګ اعلان کړ .

او کله چې د لویدیځ مسیحیان په دې پوه شول چې مونږ (په عسکري او فوځي ډکر کې) د مسلمانانو د مقابلې توان نلرو تر څو چې د دوی په عقیدې او فکر کې بدلون رانه ولو نو وروسته دوه مې مرحلې ته داخلیږي چې هغه استشراق ، تبشیر او ټولنیز بدلون دی .

#### دوهم استشراق

مخکې له دې چې تبشیر خپور شي کوم چې د مسلمانانو پر وړاندې د فوځې جګړې پر ځای د عقیدې او فکر د له منځه وړلو بدیل شو ،صلیبیانو خپلې جنګي تګلیارې ته تغیر ورکړ ، فوځې لاره یې پر فکري لارې بدله کړه کوم چې استشراق دی ٔ چې له لاندې مرحلو څخه عبارت دی :

#### الف): د اسلام پروړاندې علمي تعصب:

کله چې صلیبي غربیان له تښتې سره مخ شول نو د خپل صلیبي تعصب له مخې یې د اسلام په اړه

پیژندلو ته وایی.

<sup>&#</sup>x27;- حاضر العالم الإسلامي :ص ٢٠٨ ، حضارة العرب :ص ٣٢٠-٣٣٠ .

آ ـ استشراق د شرق له کلمې څخه اخیستل شوی چې ختیځ ته وایي او ختیځ پیژندنې یا شرق شناسی ته په عربي کې «الاستشراق» وایي . د استشراق کلمه د یهودو، نصاراؤ او نورو غربي علماؤ څیړنې او تحقیقات د ختیځ استوګن (خاورمیانه ) د مسلمانانو د دین، کلتور او ټولنیزو ارزښتونو او بنسټونو

ليكلو ته مخه كړه ، د علم او قلم د امانت تعصب يې غوره كړ او قصداً يې په لاندې برخو كې د تحريف كوښښ وكړ:

◄ هغوى وويل: چې قرآنكريم د محمد صلى الله عليه وسلم له لوري ترتيب شوى العياذ بالله ، د هغوى دې سترو درواغو ته وګورئ! هغه قرآن چې په آمي پيغمبر صلى الله عليه وسلم چې ليک او لوست يې نه وو زده نازل شوى او په داسې خلكو كې نازل شوى چې اكثره يې نالوستي وو [هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً] .

ټوله نړۍ يې له مقابلې کولو عاجز ده ، کلونه ورباندې تير شول يو حرف يې تحريف نشو حتى د حرف حرکات يې تغير نشول .

فرانسوي ډاکتر «موریس بوکاي» شل کاله په قرآنکریم کې علمي څیړنې وکړې تر څو په هغه کې غلطي ومومي مګر یوه غلطي یې هم پکې پیدا نه کړه بیا یې په دې باندې اعتراف وکړ چې دا د رب العالمین کتاب دی او ویې ویل :«قرأتُ القرآن بإمعان ، و وجدته هو الکتاب الوحید الذي یضطر المثقف بالعلوم العصریة و أن یؤمن بأنه من الله تعالی لا یزید حرافاً و لاینقص»  $\{ \{ \{ ext} \} \} \} \}$  هغه د الله تعالی د جانبه دی نه پکې کوم توری زیات دی او نه پکې کم  $\{ \{ \{ ext} \} \} \} \}$ 

- ✓ او د اسلامي احکامو څخه یې المي مصادر (قرآن او سنت) له اجتهاد سره کډ کړل او دواړه یې د بشر له لوري وګنل او دواړه یې په مرتبه کې سره برابر ګڼل .
- ✓ او مسلمانان یې د اسلامي تصوف لورې ته دعوت کړل تر څو د جهاد څخه مخ وګرځوي
   او دا کار د صلیبیانو لپاره خورا په زړه پورې وو ، په دې باره کې د مستشرق نیلکسون
   کتاب (الصوفیة في الاسلام) ص ۸،۷ ولولئ.

### ب): د مسلمانانو په دين ، علومو او کلتورکې څېړنې:

استشراق لومړى په اووم قرن كې په اندلس كې پيل شو هغه مهال كله چې په اندلس كې د صليبيانو حملې پر مسلمانانو باندې سختې شوې.

<sup>&#</sup>x27;- سوره الجمعة : ٢ .

<sup>&#</sup>x27;- قناة الهداية لمقارنة الأديان .

د «قشاله» پاچا «فونس» د «میشل سکوت» په نوم کس را وغښت او هغه ته یې حکم وکړ چې د مسلمانانو په علومو کې بحث وکړي ، سکوت یوه ډله راهبان د «طلیطله » ښار ته نږدې را ټول کړل او د عربي څخه یې ځنې کتابونه فرنګۍ ته وژباړل او سکوت دا ژباړې پاچا ته وړاندې کړې او بیا هغه د پاریس پوهنتون ته ډالۍ کړې .

او همدارنگه د «طلیطله» مشر «دیمون لول» دغو ژباړو ته ډیر زیات خوشحاله شو او وروسته بیا اورپایانو دغه کار ته نوره پراختیا هم ورکړه.

اورپایانو له مختلفو عربي فنونو او علومو لکه: دیني ، طبي ، انجنیري ، علم فلک او نورو څخه خپلو ژبو ته وژباړل او وروسته مطبعه او چاپ اختراع شول او په اورپا کې زیات شمیر مطبعې جوړې عربي کتابونه او د هغه ژباړې پکې چاپ او د اورپا په مکاتبو او پوهنتونونو کې د هغه تدریس پیل شو.

او د مستشرينو کار له مېشرينو څخه جلا نه وو بلکي دوی دواړه يو د بل په کار کې برخمن وو .

#### ج): د اسلام او مسلمانانو پروړاندې فکرې جګړه:

کله چې په اسلامي ختیځ کې د صلیبیانو اوږدې جګړې ناکامې شوې نو د فوځي او عسکري جګړې پر ځای یې یوه بله خطرناکه جګړه پیل کړه چې هغه فکري جګړه وه .

او دا طرحه او پلان لومړی د فرانسې پاچا «لویس» وړاندې کړ هغه کس چې د صلیبیانو د آتم جنګ قاید او مشر وو له سخې ماتې سره مخ شو او بیا د مصریانو لخوا په «منصوره» ښار کې ونیول شو او بیا د زیاتې فدیه د ورکولو په بدل کې خوشی شو او کله چې فرانسې ته لاړ په دې ښه باوري شو چې د مسلمانانو د مقابلې او غلبې لپاره جنګ ،قوت او زور هیڅ نتیجه نلري ځکه چې په اسلام باندې ثابت اوسیدل دوی مقاومت او جهاد ته بولي او د الله تعالی په لاره کې خپل ځان قربانوي ، نو دوی د ډیر وخت لپاره د خپل دین خپلې خاورې او خپل عزت د دفاع پوره توان لري

او مسلمانان څو پورې چې په جهاد باندې عقیده ولري جهادي فکر ورسره وي تر هغه پورې د دفاع پوره توان لري ، نو ځکه باید د هغوی د مقابلې لپاره کومه بله لاره غوره کړو چې هغه د فکري جکړې له لارې د مسلمانانو د اسلامي فکر ګرځول دي .

هماغه وو چې اورپايي علماوو په اسلامي تمدن کې بحث پيل کړ او د جنګ او وسلې ډکر يې د عقيدې او فکر پر ډګر بدل کړ تر څو د مسلمانانو راسخ او جهادي فکر ضعيف کړي.

او اورپایانو د «لویس» پر وصیت عمل وکړ او د اسلامي عقیدې جعل او تحریف کاري یې پیل کړه ، د ایمان او جهاد قوت یې د عقیدې او شریعت د جلاوالی له لارې ور ختم کړ (عقیده یې له شریعت څخه جلا کړه) او اسلام ته یې داسې بڼه ورکړه لکه د مسیحیت چې یوازې د عبادت دین دی نه د سیاست ، دین یې له سیاست څخه جلا کړ،نو اکثره مسلمانان د دغه پټ خطرناک (شیطاني) پلان په وسیله له خپلې راسخې عقیدې او راسخ ایمان څخه لرې شول . '

او ډير څيړونکي په دې نظر دي چې استشراق له استعمار او تبشير څخه پيدا شوی دی.

استعمار: په سالم اسلامي فهم کې عبارت له هغه قدرت څخه دی چې د اسلامي ټولنې يا مغلوب هيواد په عقيده ، فکر ، کلتور او اقتصاد کې بدلون راولي .

پس د مستشرقینو کار همدا دی تر څو اسلامي فکر او عقیده له منځه یوسي او د هغه پر ځای په مغلوب هیواد کې د تمدن او پرمختګ ، نړیوالتوب او د بشري فکر او ثقافت د یووالي په نوم بدلون راولي .

او د تبشير هدف بيا د اسلام د پراختيا مخنيوی او د مسيحيت خپرول دي .

او د مبشرینو په نزد لوی خطر دا دی چې لویدیځ ته د اسلام اصلي پوهاوی او اصلي څیره ورسیږي ( مبشرین تر ټولو زیات له دې خبرې څخه ویره لري چې لویدیځ ته د اسلام اصلي څیره ورسیږي).

#### د يادولو وړ ده:

کله چې د مسلمانانو پر لاسونو د ختیځې رومانیا پایتخت «قسطنطینیه» فتح شوه چې هغه ښار د مسیحي پاپایانو د ختیځو کلیساوو مرکز وو او هلته ډلې ډلې خلک په اسلام کې داخل شول نو د کلیسا مشران یې پر وړاندې ودریدل په اسلام پسې به یې دروغ تړل او د عادلانه الهي احکامو تحریف یې پیل کړ تر څو هغه کسان چې د الله تعالی په دین کې ډلې ډلې ننوتي وو له خپل هغه دین څخه وګرځوي کوم چې د ښځو تعدد او طلاق یې مباح ګرځولي دي.

<sup>&#</sup>x27;- كتاب «الإسلام في وجه التغريب/ استاد انور الجندي ص ٧٠٨»: د استشراق او تبشير پلانونه .

او بيا صهيونست راغی او د استشراق ميدان ته داخل شو تر څو د مسلمانانو د يووالي پر ځای د يودو د نړۍ وال مقاومت يووالی را منځته کړي ځکه چې اسلامي يووالی د يهودو د باغي دولت اسرائيلو پر وړاندې (خنډ) وو او يهودي مستشرقين د همدې هدف لپاره کار کوي.

#### د استشراق تكامل:

د دریارلسمې هجري پیړۍ په پیل او د آتلسمې میلادي پیړۍ په آخر کې مستشرقینو د خپلو طریقو او لارو د تغیر قصد وکړ او ویې وغښتل تر څو په نوي بڼه ځان څرګند کړي هغه دا چې ادعا یې وکړه چې استشراق له تبشیر او مسیحیت څخه جلا دی او هغه ته یې د علمي څیړنې شکل ورکړ ،نو د اورپا په مرکزي ښارونو کې لکه: لندن ، پاریس ، برلین ، پترزبورګ اونورو کې د ختیځو او نورو اسلامي ژبو د زده کړې لپاره یې پوهنځۍ جوړې کړې په خاص ډول د عربي ژبې او نورو اسلامي ژبو لکه :ترکي ، فارسي او اردو او ددې کار څخه یې هدف دا وو تر څو خپل نورو اسلامي امورو کې ځای پر ځای کړي ، او وروسته یې مسلمان زده کوونکي استعماري اهداف په اسلامي امورو کې ځای پر ځای کړي ، او وروسته یې مسلمان زده کوونکي اورپا ته د تحصیل او زده کړې لپاره بوتلل تر څو د مسلمانانو د دغه لیږل شویو بچیانو اذهانو ته د استشراق فکر داخل کړي او د دغه (استشراق فکر ) په وسیله یې اسلامي فکر اغیزمن کړي .

او ددې څخه وروسته يې نور عملي ګامونه هم پورته کړل په لویدیځ کې يې داسې استشراقي ديني ، سیاسي او اقتصادي مؤسسات جوړ کړل تر څو د دوی راتلونکي حاکمان اسشتراق عملي کړي او د مستشرقینو احترام او مدد وکړي.

او همدارنګه استعماري دولت په اسلامي هیوادونو کې یو شمیر مؤسسات جوړل کړل چې د دوی تر نفوذ لاندې وو او ظاهراً یې هدف د استشراق خدمت وو مګر اصلي هدف یې استعمار او کاتولیک او پروستانت مسیحت ته دعوت کول وو.

له دغو مؤسساتو څخه په مصر کې :ختيځي معهد « بدير الدومينکان » فرانسوي معهد «ندوة الکتاب» او «دارالسلام» او امريکايي پوهنتون او په لبنان کې د کاتوليک پاپانو پوهتنون «القديس يوسف» چې اوس د «اليسوعية» پوهنتون په نوم شهرت لري.

او په بيروت کې امريکايي پوهنتون چې مخکې د سوريې د انګليسې پوهنځۍ په نوم ياديدلو.

<sup>ٔ</sup> ـ كاتوليك او پروستانت د مسيحيت فرقې دي ، د نور وضاحت لپاره مسيحيت وپيژنئ كتاب ولولئ / ژباړه حمدالله شاكري .

او په سوريه کې د «اللاييک ، الفرير ، دارالسلام » او نور مکاتب او همداسې په ټولو اسلامي هيوادونو کې د دا ډول مؤسسساتو جوړول .

## د مستشرقینو اهداف:

اول: د مسیحیانو څخه د اسلام مخنیوی کول (تر څو هغوی ته اسلام ونه رسیږي) ، د مستشرقینو کار دا دی چې د خپل قوم د قناعت لپاره د اسلام ښیګنې پټوي او د هغه بده څیره ورته معرفي کوي او ورته وایي چې اسلام د تاسې د ژوند د چارو د تنظیم صلاحیت نه لري او دا یې تر ټولو هغه خطرناک اړخ دی چې استشراق او تبشیر د صلیبي جګړو د ماتي وروسته چې کله د دوی جګیالي اورپا ته را وګرځیدل تر سره کړ.

د دوی سره چې مسلمانانو کومه معامله کړې وه هغه به يې خلکو ته روښانه کوله او په اسلامي څیرو پسې به يې خبرې کولې او د کلیسا خلکو قصداً د عدل او انصاب څخه پرته ژبې ښورولې او کوښښ يې کولو تر څو د قرآن د غلطې ژباړې په وسیله د قرآن اصلي مفاهیم محو او ویجاړ کړي.

کله چې عثمانیان په اورپا کې پراخه شول نو استشراق د اورپایانو په زړونو کې د اسلام په اړه د نفرت او کرکې له فکر ور اچولو څخه استفاده وکړه ، د باطلو او شبهاتو په رامنځته کولو سره یې هڅه کوله څو له اورپا څخه اسلام پټ کړي او په اورپا کې د اسلام د خپراوي مخنوی وکړي.

دوهم: په اسلامي هيوادونو کې د استعماري يرغل ملاتړ کول ، د جهاد په غلط تأويل سره د اسلامي مقامت له منځه وړل او د جهاد في سبيل الله څخه د مسلمانانو پام اړول او د هغه پرځای د هغوی مشغول ساتل په عبادت او زهد کې او دا زهد جهاد أکبر ګڼل ، او د مسلمانانو د يووالي او اتحاد له منځه وړل او د اسلامي نظام له منځه وړل او په سياست او ټولنه کې د اسلامي شريعت د عملي کولو مخنيوی کول او په زور او قوت سره د اسلام د سياسي ، اقتصادي او تربيوي نظام ويجاړول او له منځه وړل.

دريم: مسلمانان د خپلو اصولو او بنسټونو څخه جلا کول او د هغو تحريفول او د خپلو (ديني) مصادرو څخه د هغوی جلا کول او د بنسټيزو فردي او ټولنيزو ارزښتونو له منځه وړل او د هغه

پر ځای د مسلمانانو په زړونو کې د استعمار ثقافت او فکر ځای پر ځای کول تر څو د ځنو ضعیف الایمانه لپاره مسیحیت او الحاد ته د بدلون لاره پرانیستل شی .

پایله: مستشرقین د مبشرینو مخکښان وو چې د دوی لپاره یې لاره برابروله تر څو د مسلمانانو په عقائدو کې شک او شبهه را منځته کړي او د مسیحي دعوتګرو دا کار دی څو د علمي حقیقت څخه پرته د بحث او څیړنې په نوم په اسلام او د هغه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې د طعن (بد ویلو) لاره پرانیزي.

## د مستشرقینو زده کوونکي (شاګردان):

او استشراق بل خطرناک گام دا پیل کړ څو په اسلامي نړۍ کې د مستشرقینو د تعلیمي ، فکري ، ثقافتي نصاب او لارو د عملي کولو لپاره خپل ملګري ، پیروان او مدد کوونکي او زده کوونکي ومومي تر څو د اسلامي عقایدو ، آدابو او نورو احکامو پر وړاندې مقابله وکړي څو هغه اصطلاحات او مفاهیم چې دوی یې د خلکو اذهانو ته رسول غواړي د انتقال ساحه یې پراخه کړي .

په دې لاره کې په مصر کې «طه حسین » لومړی کس وو چې د مستشرقینو د اهدافو او منهج د منلو او ستاینې اعلان یې وکړ او د هغوی څخه یې د دفاع کولو بیرغ پورته کړ او د مستشرقینو پیروي یې وکړه هغه پخپل کتاب « في الشعر الجاهلي» کې په قرآن او محمد صلی الله علیه وسلم باندې طعن ولګولو او همدارنګه په « مستقبل الثقافة في مصر» کتاب کې یې پر مسلمانانو او عربي قومونو طعن ولګولو او همدارنګه بل د شهاتو کتاب یې « رسائل إخوان الصفاء» چې وروسته بیا په نوې بڼه « آلف لیلة ولیلة » او همدارنګه « حدیث الأربعاء » کتابونو کې یې په اسلام ضد شهاتو لاس پورې کړ  $\frac{1}{2}$ .

او د «طه حسین » په څیر نور د مستشرقینو لارویان زده کوونکي او پیروان سلامه موسی او حسین فوزي او زکي نجیب محمود او محمود غرمي او علي عبدالرازق او نور وو.

او یقیناً مستشرقینو د علمي څیړنو او نیوکو په برخه کې د خپل منهج موافق زیات زده کوونکي وړاندې کړي دي چې وروسته د دوی پر لاره لکه څنګه چې درس ورکړی شوی وو تللي دي په

<sup>&#</sup>x27;- الاسلام في وجه التغريب: ص ٣٧٠،٣٧١ .

<sup>&#</sup>x27;- مؤلف حفظه الله د طه حسين په اړه څه تفصيل ورکړي – ما د هغه د ډير تفصيل څخه صرف نظر وکړ .

ځانګړې ټوګه د پوهنتون ، کلتور او مطبوعاتو په ډکر کې يې د خپلو استاذانو عين اسلام دښمنه روحيه تر سره کړې ده او حتی له غربيانو څخه دوی ډير سخت دربځه وو $^{\prime}$ .

#### د استشراق فعالیتونه:

۱- استشراق په معاصر وخت کې په اسلامي ټولنه کې د بدلون راوستلو خطرناک دعوت وو چې د هرې شپه تر شا د دوی لاس وو ، مستشرقینو به شپه را منځته کوله او بیا به یې هغه ته دعوت ورکولو او بیا به یې د هغه څخه کتاب لیکلو او د دوی پیروانو مفکرینو به بیا هغه په عربي ژبه لیکل او ژباړل ، دا ښکاره ده چې ددې عامیانه دعوت لومړی پیل کوونکي: «لکولس» او «ویلمور » او نور وو او د هغوی په پیروی یې بیا روزل شویو پیروانو دې کار ته ادامه ورکړې لکه : «طه حسین» او «سلامه موسی » او «احمد لطفي السید» او نور چې سمت پرستۍ او قوم پرستۍ لکه : کنعاني ، سامي او فرعونیت ته به یې دعوت کولو .

۲- د مستشرقینو بل کار دا وو چې متون او نصوص به یې د خپلې غوښتنې او هوا له مخې تغیرول او بیا به یې په همدې د خپلې خوښې تغیر کړیو نصوصو حکم کولو ، دوی به زیات نصوص غلط تحریفول چې په هغه کې به سوء تفاهم وو او ځنې وختونه به یې قصدي داسې کول او کله به یې د متن معنی داسې وه چې هیڅ د بدلون او تحریف ځای به یې نه پیدا کیده .

7- مستشرقینو به په هغو متونو حکم کولو کوم به چې دوی د ځان لپاره ټاکلي وو ،په متونو کې به یې داسې تحریف کولو چې هغوی به د ادب له کتابونو څخه څه را اخیستل په هغه باندې به یې د حدیث نبوي د تاریخ حکم کولو او د تاریخ د کتابونه څخه به یې څه را اخیستل په هغه باندې به یې د فقه حکم کولو او دوی به ویل چې هغه څه صحیح دي کوم چې «الدمیري» په کتاب «حیاة الحیوان» کې بیان کړي او هغه درواغ دي کوم چې امام مالک په «موطاء» کې ذکر کړی (العیاذ بالله) 7.

۴- مستشرقینو به ډول ډول شبهات جمع کول او هغه به یې بیا لیکل او هغه ته به یې بیا پوره او کامله بڼه ورکوله ،د مثال په توګه: د بون د پوهنتون استاذ آلمانی مستشرق « ولهلم هور نباخ » به د ابن حجر د کتاب «الاصابة» ځنې برخې او ټوټې را واخستې او بیا به د ابن حجر د «الردة» کتاب په نوم خپور کړ کوم چې فارسي نژاده ابو زید بن فرات متوفی (۲۳۷ه) لیکلی دی او دا

ا- الاسلام في وجه التغريب :ص ٣٤٣ .

١- كتاب حياة الحيوان د الدميري كتاب دى چې په كې خرافات ، او هام او عقيدتي انحرافات موجود دي.

کتاب ضایع شوی دی او ابن حجر په ځنو برخو کې هغه ته اشاره کړې ده ، نو د دغه مستشرق «ولهلم» کار دا وو چې د هغه څه برخې به یې را ټولې کړي او ویل به یې چې دا د هغو کسانو ژباړه ده کوم چې د اسلام څخه وتلي دي ، نو دارنګه کار به هیڅ څوک ونه کړي مګر دا چې د هوا او وسوسو ناروغ وي ځکه دا کار د سالم علمي بحث او څیړنې خلاف دی .

په همدې ټوګه مشتشرقین ادعا کوي چې د بعثت څخه مخکې عرب بې تمدنه او پروتي وو او د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغوی تمدن او پرمختګ زیات نشو او دا د حقیقت څخه ډیره لرې خبره ده ،بلکی حقیقت دا دی چې د اسلام څخه مخکې عربي قبایل تیت او پرک وو د اسلام په راتګ سره ټول یو امت جوړ شول د انساني تمدن اوچتو آفاقو ته یې ورسول (په نړۍ کې عدل رامنځته شو او د ظلم تغر یې ټول کړ ، علم او پوهه را منځته شوه او د جهل ټغر یې ټول کړ حتی په اندلس کې د مسلمانان د ستر علمي تمدن په وجه ټوله اوریا روښانه شوه).

د اسلام څخه مخکې د جاهلیت د زمانې دښمنۍ ختمې شوې او د اسلامي ورورولۍ فضا را منځته شوه ، الله سبحانه وتعالى فرمايي : [ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ] \ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ] \

ژباړه: که چېرې تا هغه ټول څه لګولي وی چې په ځمکه کې دي ،(نو) تا به د دوی د زړونو په مينځ کې محبت نه و اچولی او لېکن الله د دوی په مينځ کې محبت واچاوه.

[وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ] \

ژباړه: {او د الله (هغه) نعمتونه را یاد کړئ چې پر تاسو باندې شوي دي، کله چې تاسو دښمنان وئ، بیا الله ستاسو د زړونو تر مینځ جوړښت راوسته، نو د هغه په (دې) نعمت سره تاسو وروڼه شوئ او تاسو له اور نه د ډکې کندې په غاړه وَئ، نو تاسو یې له هغه نه وژغورلئ}.

0- د مستشرقینو حرص دا وو چې ظاهراً ځان د عدل او اصلاح غوښتونکي څرګند کړي مګر په عمل او حقیقت کې ددې څخه بالکل عاجز پاتې شوي دي لکه څنګه چې په څلورم قرن کې د «القرامطة» فتنه را منځته شوه ، کوم د اسلام پر ضد د یهودو لخوا جوړه شوې دسیسه وه .

<sup>&#</sup>x27;- سوره الانفال :۶۳ .

<sup>ً-</sup> سوره آل عمران: ١٠٣.

<sup>ً-</sup> القرامطة : د بحرين د حمدان په سيمه کې د اسماعليه وو يو ډله وه چې لقب يې قرمط وو ، دغه ډلې په څلورمه هجري پيړۍ کې په مسجد الحرام باندې ير غل کړی وو او د بيت الحرام سخته يې حرمتي کړې وه .

۶- او د مستشرقینو بل کار دا دی چې غواړي په پټه د مجوسیانو او پخوانیو مذاهبو میراث را ژوندی کړي په دې مقصد تر څو اسلامي فکر له منځه یوسي ( د مثال په توګه د اسلامي اختر پر ځای د مجوسیانو د اختر نوروز لمانځنه ).

او د هغو په ټولو کتابونو او لیکنو کې د دغو زهرو بیا را ژوندي کول روښانه دي په خاصه توګه هغه څه چې د الحاد او فحاشت، مذهب «وحدة الوجود» او مذهب «الحلول والاتحاد» او لهو لعب سره تړلي وو ، مثلاً: د بشار بن برد ، ابی نواس اشعار او د حلاج او ابن عربي او ابن سبعین کتابونه ، د رافضه غلات ، اسماعلیه او فاطمیونو کتابونه .

V- په دې کې شک نشته چې د استشراق تر ټولو خطرناک فعالیت دا دی چې د استشراق کتابونه او څیړنو ته د بنسټیزو منابعو په ټوګه په تاریخ ، ژبه ، سیرت ، فقه او عقایدو او نورو کې اعتبار ورکول کیږي په ځانګړې توګه په پوهنتونو او عالي مؤسساتو کې او هغو کسانو لپاره چې اورپایي او امریکایي پوهنتونو ته د زده کړو لپاره لیږل کیږي کوم چې همیشه د استشراق او معتصبو یہودي او مسیحي استاذانو تر واک لاندې وي او بیا چې کله خپلو هیوادونو ته را ورګرځي هغوی ته د پام وړ کلتوري او تعلیمي منصبونه ور کول کیږي او د لویدیځ څخه یې چې کوم زهریات له ځانه سره راوړي وي هغه د تجدید او آزادۍ او څیړنې په نوم عملي کوي .

او هغه بيا د موسوعاتو ، قاموسونو په توګه خپروي تر څو د څيړونکو لپاره آسانه حواله او مرجع وي او دغه مراجع د زهرو او شبهاتو څخه ډک وي لکه:

دائرة المعارف الاسلامي ً.

الموسوعة العربية الميسرة.

المنجد في اللغة والعلوم والآداب.

نو لازمه ده چې د دغو توکو څخه ځان وساتو ځکه چې په دغو توکو کې د نقل تحريف ، غلط استدلال دی او د دغو توکو د ليکوالانو اسلام دښمنه روحيه له هيڅ کتونکي څخه پټه نه ده .

## منځلاري مستشرقين:

<sup>ٔ-</sup> وحدة الوجود: يو باطله فلسفي عقيده ده چې وايي: الله او د موجوده كائيناتو او طبيعت حقيقت يو دى، د« الاتحادية» يا « والحلول والاتحاد » په نوم هم ياديږي داسې چې الله لم مخلوقانو سره يو ځاى ګڼې (العياذ بالله ) او دا عقيده په قرآنكريم كې رد شوې ده :الله تعالى فرمايي: [وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ] او الله تعالى فرمايي : [أوَلا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ] .

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>- دائرة المعارف الاسلامي د مستشرقينو تأليف دى چې زيات باطل افكار او خرافات پكې دي لومړى په ۱۹۱۳ د بريل په نوم هالنډې مطبعې لخوا چاپ شو ، د اسلام او مسلمانانو پر ضد د تحريف ، نفرت او تعصب ستره مرجع ده ، متأسفانه چې اوس مهال هم ډير مسلمانان د هغه څخه د يوې مرجع په حيث كار اخلي (الغزو الفكري وأثره في المجتمع الإسلامي ص ۱۱۱) .

مونږ ددې څخه انکار نه کوو چې يوې ډلې مستشرقينو د عدل او انصاف لاره نيولى وه ، نو د دوى تر منځ فرق شته دى ، د دوى څخه ځنې په غلطه وو او ځنو د آزادې او عادلانه څيړنې په پايله کې په ايمان او اسلام مشرف شول .

"رينان" هغه كس وو چې د مسيح عليه السلام په اړه يې څيړنه پاى ته ورسوله او دي نتيجې ته ورسيد چې مسيح اله نه وو او نه هم د إله زوى وو او هغه يو انسان وو چې په لوړ او كريمه روح سره امتياز وركړى شوى وو او د نبي صلى الله عليه وسلم عربي سيرت لكه سيرت ابن هشام لره د مسلمانانو په منځ كې دومره لوى تاريخي منزلت دى چې د نصارا په نزد انجيل سره هم نشته .

"كارلايل"هغه كس دى چې محمد صلى الله عليه وسلم يې په اتلانو كې حساب كړى او په خپل كتاب (اتلان) كې يې د هغه ډير صفات ليكلي دي او وايي:

د شرم ځای دی چې د نني نسل هر متمدن هغه ته غوږ نیسي چې وایي: د اسلام دین په حقه نه دی او یا محمد (صلی الله علیه وسلم) په حقه نه دی (العیاذ بالله) ، هغه رسالت ته چې دغه نبي بلنه کړې د نن څخه څوارلس پیړۍ مخکې یې چراغ روښانه شوی کوم چې د میلیونونو څخه زیات کسان یې روښانه کړل ، د محمد صلی الله علیه وسلم رسالت یوازې صداقت او حق وو او خبره یې د حق آواز وو چې د نامعلوم عالم څخه صادریده (وحي وه)، ټول عالم ورباندې روښانه شو ، هغه د الله امر وو او هغه د الله فضل وو هر چا ته یې چې خوښه شي هغه ته یې ورکوي.

# او يو بل ځای کې وايي:

سراسر په ټوله نړۍ کې د يتيمانو پالنځايونه د هغه نبي د لورينې او احسان پوروړي دي څوك چې پخپله هم يتيم پيدا شوې وو په يو فطري چاپيريال کې را لوى شوى په دغه شخص کې د انسانيت ، نيکۍ او ورورګلوۍ ټول فطري ځواکونه سره را ټول شوي وو ' .

ستر روسی کتاب "تولستون" کې راغلي:

<sup>&#</sup>x27;- دا خبره مؤلف حفظه الله نه وه ذكر كړې له يو بل كتاب څخه مي را نقل كړه .

کله چې د دغه کتاب لیکوال د اسلام او د هغه د رسول پر وړاندې ظالمانه حملې ولیدې نو د اسلام په اړه یې خپل نظر وليکلو ، د مسيحيانو د مسيح إله ګڼلو باور يې په کلکه رد کړ او دې نتيجه ورسيد چې «بولس» د مسیح په تعلیم نه پوهیدو بلکي هغه تحریف پکې کړی او کلیسا د مسیحي عقیدې د رښتنې څیرې په پټولو کې زيادت كړى او وايي : مسلمانان ، مسيحيان او يهوديان ټول په الهي وحي ايمان لري ، مسلمانان د موسى او عيسى په نبوت ايمان لري خو په دې هم ايمان لري چې د هغو په كتابونو كې تحريف شوى دى او بل په دې عقیده لري چې محمد (صلی الله علیه وسلم) د پیغمبرانو ورستی پیغمبر دی او په قرآن کې د موسی او عیسی عليهم السلام تعليمات د كوم زيادت او نقصان پرته ښكاره بيان شوي دي او خپله خبره د رسول (صلى الله علیه وسلم) په بزرګۍ او تعظیم پای ته رسوي او وايي:

يقيناً چې دا نبي (صلى الله عليه وسلم) د سترو اصلاح غوښتونكو څخه وو هغه د ټولنې د نظم او ادارې لپاره د قدر وړ خدمت کړی دی ، همدومره وياړ يې بس دی چې امت يې د حق رڼا ته هدايت کړ او هغوی يې د صلح لپاره آماده او د وينو توپول يې ودرول او د قربانۍ ورکولو ته يې چمتو کړل ، او دا کفايت کوي چې په هغه وياړ وکړو چې د پرمختګ لپاره يې لاره پرانسته او دا ډير لوی کار دی چې هر څوک بری ورباندې نشي موندلای مګر هغه کس چې د علم ، حکمت او قدر خاوند وي او دا شان سړی د قدر وړ دی . خو د نوموړي کتاب ليکوال د دغه حقى وينا په وجه پاپ د خپلې مهربانۍ څخه محروم كړ .

او د مستشرقینو څخه د ځنو د څیړنو پایله د اسلام حقیقت ته رسیدل شول ، لکه : «اللورد هیدلي» ، او ستر آلماني شاعر « جوتیه » او د فرانسي د پارلمان غړی «دوکتور جربنییه» کله چې دده څخه د اسلام راوړلو د سبب پوښتنه وشوه ويې ويل:

ما د قرآن ټول آيتونه تعقيب کړي دي چې له طبي ، صحي او طبيعي علومو سره ارتباط لري هغه علوم چې ما له کوچني والي څخه لوستي او ښه ورېاندې پوه وم ، نو ما د هغه آيتونه د نوي علومو سره موافق وموندل نو اسلام مي قبول كړ ځكه زه باوري شوم چې محمد صلى الله عليه وسلم په ښكاره حق سره راغلى ، هغه زر کلونه مخکې د بشر د يو ښوونکي معلم په حيث سره راغلي دي او کچېرې د هر فن خاوند او د علومو څخه

<sup>-</sup> بولس چې اصلي نوم يې شاول وو د مسيحيانو يو مذهبي مشر تير شوى دى .  $^{\prime}$  النبشير والاستشراق: / محمد عزت إسماعيل الطهطاوي:  $^{\circ}$  .

هر علم د قرآن له آیتونو سره پرتله شي نو د همغه علم سره به ډیر ښه اړیکه ولري لکه ما چې پرتله کړ نو هغه به د شک پرته تسلیم شي کچېرې عاقل وي او د اعراض نه خالي وي ' ... رښتیا ویلي لوی او عظیم الله:

[سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق] `

ژباړه: ژر ده چې مونږ به دوی ته خپلې نښې په افاقو (د عالم په اطرافو) کې او د دوی په ځانونو کې وښيو، تر دې چې دوی ته ښه څرګند شي چې يقينًا هم دغه (قرآن) حق دی.

#### دريم تبشير

کله چې د اسلام دښمنان په دې باندې يقيني شول چې څو پورې د مسلمانانو په زړونو کې ايمان او عقيده ژوندي وي پر هغوی باندې د بري او غلبې هيڅ لاره نشته ، نو کله چې د صليبيانو عسکري جګړه له سختې ماتې سره مخ شوه تبشير ته يې مخه کړه ، په دې اړه د «مخلص تاريخ التبشير  $^{3}$  کتاب ولولئ .

مبشر زويمر وايي : "عربي جزيره د اسلام زانګو ده ، لا تر اوسه پورې د مسيحيت د خپرولو لپاره يو خطر دی "  $^{\circ}$  .

او « وليم جيفورد بالګراف» وايي : کله چې قرآن او مکه له عربي هيواد څخه ورک شول نو کيدای شي بيا مونږ د عربو تمدن ووينو هغه (تمدن) چې د محمد او د هغه د کتاب له لرې کيدو پرته ناشونی دی آ.

تبشير د مسلمانانو د دعوت لپاره زياتې لارې لري چې ځنې يې په لاندې ډول دي:

الف: مدارس او مکاتب: په ټوله اسلامي نړۍ کې د مختلفو ښوونځيو او پوهنتونو جوړول حتی چې د اسلامي خلافت پایتخت هم ورڅخه په امن نه وو $^{\vee}$  او دغو ښوونځیو د مسلمانانو په

<sup>-</sup> مخكنى مرجع ص: ٤٧ او د دكتور عبدالحليم محمود كتاب "أوربا والإسلام".

<sup>ً-</sup> سوره فصلت :۵۳ .

<sup>ٔ -</sup> تبشیر : مسیحیت ته دعوت .

<sup>ٔ -</sup> کتاب "ملخص التبشیر" /لادوین بلس. \*- دا خبری د هند به اکنو کرد غوندی و شر «زورور» به کال د ۱۳۲۹ و قب ۱۹۱۱ و کرک دی دی ، و خکنی و دو نور

<sup>°-</sup> دا خبرې د هند په لکنو کې د غونډې مشر «زويمر » په کال د ۱۳۲۹ه.ق – ۱۹۱۱ م کې کړې دي ، مخکنی مرجع :ص ۱۰۲. <sup>-</sup>- دا خبرې په قاهره کې د تبشيري غونډې مشر «وليم جيفورد» په کال د ۱۳۲۴ه- ۱۹۲۶م کې د انګليس د انقلاب وروسته د احمد عرابي په کور کې کړي دي .

<sup>&#</sup>x27;- د لکنو په تبشیري غونډه کې مسیحي کشیش«ترد برید ج» پخپل بیان کې تبشیري فعالیت ته اشاره وکړه په ځانګړې توګه په عثماني دولت کې په لویه حصه او ویې ویل : مونږ توانیدلي یو چې مسلمانان په تبشیري مکاتبو او پوهنځیو کې داخل کړو لکه : د بیروت د انګلیسي پوهنځۍ او امریکایي پوهنځن چې پخوا د سوریه د انګلیسې پوهنځۍ په نوم یادیده په دې پوهنځۍ کې ۸۰ کسان شامل وو او د استانه (اسطانبول) د ښار په «واحسرتاه» پوهنځۍ کې ۵۰ کسان او همدارنګه د استانه د «کدک باشا» د مېشرینو په پوهنځۍ کې ۸۰ کسان شامل وو .

او د کتابونو د چاپ او خپریدو په اړه وایي : په ترکیه کې د ډیر وخت راهیسې د تبشیري کتابونو چاپ او نشر آزاد وو.

ماشومانو او ځوانانو اغیر کړی وو او څه پایلې یې لرلې مګر که د زده کوونکو عقاید یې نشو محوه کولای د هغوی لپاره دا هم کافي وه چې د زده کوونکو په اذهانو کې شبهات او شکونه ور واچوي او د دغو علمي مراکزو تأثیر تر اوسه پورې شته لکه : د مصر امریکایي پوهنتون ، د بیروت امریکایي پوهنتون او دلته په کابل کې امریکایي پوهنتون .

عشاق الحور عربې سایت په کابل کې د امریکایي پوهنتون په اړه یوه اوږده مقاله لیکلي او د دغه مقالې په یو برخه کې راغلي:

امریکا د افغانستان د څو کلونو اشغال ځاني او مالي سختو زیانونو وروسته دې نتیجې ته رسیدلې ده چې: نظامي اشغال او تسلط په داسې یو هیواد کې چې په تاریخ کې د اشغالګرو په قبرستان مشهور دی څه لاسته راوړنه نه شي لرلای ، نو امریکا ته په کار ده چې په داسې مهمه او استراتیژیکه منطقه کې د خپل دایمي حضور د پاره له بلې لارې کار واخلي.

ښکاره ده چې امریکا د افغانسان له پرمختګ سره دومره دلچسپي نه لري څومره دلچسپي چې د افغاني نوي نسل د روزنې سره لري دوی غواړي داسې نسل و روزې چې جنسیت یې افغاني مګر عقل او مفکوره یې امریکایي وي ، رنګ او ژبه یې افغاني مګر تګلیاره یې امریکایي وي  $^{\mathsf{Y}}$ .

غربيان پخپله ددې خبرې څخه انکار نه کوي چې د دوی هدف د تعليم غربي او سيکولر کول وو لکه انګريزانو چې په هند او مصر کې داسې وکړل .

او ان شاء الله تاسې ته به د تبشير د عصري وسائلو بيان هم وړاندې کړو.

ب): او د (تبشیر) له خطرناکو وسائلو څخه یوه وسیله دا وه چې غربي مسیحي هیوادونو ته یې ځې کسان ولیږل چې د دغو لیږل شویو د اغیز لومړی مثال «رفاعه طهطاوي» وو چې له ۱۲۴۲ه - ۱۲۴۷ ه پورې په پاریس کې میشت وو .

او کله چې راغي نو هغه فکر ورسره نه وو د کوم فکر سره چې هلته تللي وو .

هغه بيا د کتابونو د ويشلو ستونزې ته اشاره وکړه او د طبي او خيريه کارونو په اړه يې وويل: دا فعاليت د عثماني دولت په هيوادونو کې پوره خپور دی او د ښځو د فعاليت په اړه يې وويل : حکومت د آساسي قانون د اعلان وروسته پنځو مسلمانو ښځو ته د امريکې د نجونو په پوهنځې کې د کار اجازه ورکړه تر څو په دولتي مکاتبو کې د هغو کم شمير مسلمانو نجونو اداره پر مخ يوسي کوم چې تبشيري مکاتبو ته ليږل کيږي .

<sup>ٔ-</sup> او په هماغه غونډه کي «استردکروفورد» وویل : مسلمانان آخذ کوي مګر دوی د مسیحیت د ښار په اړه نه پوهیږي او دوی په ټولنیز لوړوالي کې برخه اخلي او انجیل سره علاقه لري او خپله وینا په دې خبره پای ته رسوي چې : اوس د اسلامي نړۍ د پرمختګ او لوړوالی وخت را رسیدلی دی چې اسلام د عقیدې او ژوند په چارو په نوي بڼه بدل شي مګر دغه نوی اسلام به د مسیحیت په بڼه وي ، مخکې مرجع :ص ۷۲،۷۳ .

✓ د شیخ نظر او کچه مختلفه وه ، کله چې راغی د هغه رقص او نڅا په اړه کوم یې چې په پاریس کې لیدلی ؤ وویل :هغه یو ډول ښکلا او ځوانمردي وه او فسق نه وو او رقص او د ځان ښورول فسق نه دی.

او حال دا چې رسول صلى الله عليه وسلم فرمايلي : «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ» \

ژباړه: {الله تعالى د هر چا د پاره د زنا يوه حصه تعين كړى ده، پس د سترګو زنا نا محرم ته كتل دي، د ژبې زنا خبرې كول دي، دا شرمګا ده چې بيا د هغه يا تصديق كوى او يا تكذيب}.

رستيا ويلي رسول الله صلى الله عليه وسلم او دروغ ويلي شيخ طهطاوي.

◄ او د وطني او ملي احساساتو په اړه يې وويل: د مذهبي او ديني احساساتو پر ځاى بايد وطني او ملي احساسات ځاى ونيسي، هغه به د اسلامي مصر له پامه غوځولو او د پخواني فرعوني مصر د لوړولو كوښښ كولو او عجيبه دا چې طهطاوي به د حريت او آزادۍ خبرې كولې مكر هغه د اسلام په اړه صحي فهم نه لرلو چې مسلمان خو يوازې د واحد لا شريك الله لپاره عبادت كوي او د الله تعالى پرته د نورو ټولو له بنده كۍ څخه آزاد دى مكر د هغه پوهه او فكر غربي وو د ده مطلب د اخلاقو او دين څخه آزادي او بغاوت وو.

ج): او بیا ددې څخه وروسته د تبشیر ټول وسایل په کار اچول کیږي: تبشیري روغتونه پرانستل کیږي ، طبي پلاوي لیږل کیږي ، چې مبشرینو په خپلو غونډو او کتابونو کې په دې اقرار کړی دی چې دې کار د مبشرینو د مشرانو له فعالیت څخه ښه او چټکه نتجیه ورکړې ده .

د): وروسته بيا د سيمينارونو جوړول او د لکچرونو ، کتابونو او مجلو خپرول پيل کوي .

د تبشير په اړه غونډې او ورکشاپونه زيات تر سره شوي دي چې ځنې يې دا دي:

۱- د قاهرې غونډه چې په کال د ۱۲۲۴ ه -۱۹۰۶ م کې د «عرب مسلم انقلاب » د مشر په کور کې د حکومت تر نظر لاندې جوړ شوی وه.

۲- په انګلستان کې د «ادنبرج» غونډه په کال د ۱۳۲۸ هجري – ۱۹۱۰ میلادی .

۳- د هند په «لکهنو» کې په کال د ۱۳۲۹ هجري – ۱۹۱۱ میلادي.

<sup>&#</sup>x27;- رواه البخاري (٤٢٤٣) ومسلم (٢٤٥٧).

۴- د قدس غونډه په کال د ۱۳۴۳هجري – ۱۹۲۴ میلادی.

۵- د قدس غونډه په کال د ۱۳۵۴هجري – ۱۹۳۵ میلادی .

۶- د قدس غونډه په کال د ۱۳۸۰هجري – ۱۹۶۱ میلادی .

د پورته غونډو په اړه مونږ ته ډير لږ څه را رسيدلي چې مشهور يې د «العالم الاسلامي» په مجله کې خپاره شوي وو .

مونږ په دې باور نلرو چې هغه څه چې خپاره شوي دي ټول به هغه څه وي چې دوی ويلي او تر سره کړي وي مګر مونږ ته چې د لومړۍ او دريمې غونډې په اړه څه را رسيدلي دي هغو ته اشاره کوو:

د قاهرې غونډه چې د مسلمان مصري مخور احمد عرابي په کور کې جوړه شوې وه کډون والو ته يې د تبشير وسايل (مسيحيت ته د مسلمانانو د بلنې وسائل) د يو ځانګړې کتاب په توګه وړاندې کړل کوم چې امريکايي کشيش «فليمنج» لخوا برابر شوی وو او دا د مبشرينو د ډلې لپاره د يوه لنډيز په توګه ليکل شوی وو.

او بيا غونډې ازهر ته وړانديز وکړ چې د ښوونې دروازه به د ټولو لپاره پرانيستل شوې وي او په ځانګړې ټوګه به د ازهر اوقاف د مجاني تعليم سره ډيره مرسته کوي .

د غونډې مشر د يوه مسيحي معهد د جوړولو غوښتنه وکړه څو په اسلامي هيوادونو کې د تنصير دنده پر مخ يوسي او ويې ويل: په مصر کې د امريکايي پوهنتون د شتون بنستيز مقصد همدا دی تر څو دغه وصيت عملي کړي.

او وروسته بیا د غونډې لخوا د اسلامي هیوادونو د تنصیر نقشه وړاندې شوه او د غونډې مشر «زویمر» د خپلو ځنو شاګردانو په مرسته ترتیب کړی کتاب « العالم الإسلامي الیوم » وړاندې کړ او وروسته یې د مسلمانانو د عقیدې سختوالی ته اشاره وکړه چې هغه سختې مقابلي او جګړې ته اړتیا لري او ویې ویل : هیڅکله د اسلام د دین په څیر عقیدې شتون نه درلود د اسلام د اسمې عقیده ده چې د ستر یووالی پر بنسټ ولاړه ده ، هغه چې د آسیا او افریکا په قارو یې حمله وکړه او په دوو سوو میلیون انسانانو کې د هغه عقیده ، شریعت او تقلید خپور شول چې قوي اړیکه یې له عربې ژبې سره ده .

بيا دغه کشيش «زويمر» د غونډې کډونوالو ته څو نصيحتونه وړاندې کړل چې ځنې يې دا دي:

الف): مسلمانانو ته قناعت وركول چې نصارا د تاسې دښمنان نه دي .

ب): او خطرناک دا چې مسیحي مبشرین ضرور باید د هغوی (مسلمانانو) څخه وي ، ځکه ونه باید د خپل شاخ په وسیله پرې شي .

او په آخر کې يې مېشرينو ته دا زېری وړاندې کړ چې تاسې مه ناهيلي کيږئ!

ځکه چې څیړنه ښیي چې د مسلمانانو په زړونو کې د اورپا د علومو او د ښځو د آزادۍ زیات شوق او میل دی.

او د هند لکهنو په غونده کې په ډيرو خطرناکو شيان بحث شوی:

- $\checkmark$  د مسلمانانو د ټولنې حرکت ، مقصدونه ، لارې او په هغوی کې د تنصیر خپرول ، د مسلمانانو او تنصیر تر منځ د ارتباط څارنه کول .
- $\checkmark$  د مسلمانو ښځو د فردي او ټولنيزې (آزادۍ) لوړول ( دې ته مو بايد پام وي چې د ادبانه کلمې له انتخاب څخه د هغوی مقصد د اصلي معنی پټول دي حال دا چې مسيعي مبشرين په هيڅ صورت کې د مسلمانو ښځو پرمختګ ته اهميت نه ورکوي).

او د «زویمر» خطرناکه خبره دا وه چې : عبدالحمید «د مسلمانانو خلیفه) په «سلانیک» کې بندي دی او د هغه تر مشرۍ لاندې د اسلامي حکومت تر واک لاندې یوازې (۲۷۱۲۸۸۰۰) کسان دي او اسلامي خلافت نورو ته انتقال شوی لکه : انګلیس ، فرانسه او روسیه او هالنډ ته او ددې خبرې څخه یې مطلب دا وو چې د نصاراوو تر واک لاندې حکومت کې د مسلمانانو شمیر مخ پر زیاتیدو دی کوم چې د نږدې کودتا څخه وروسته ترلاسه کیږي ؟؟

د نومړې غونډې نورې پرېګړې دا وې:

- $\checkmark$  په مصر کې په عاجله توګه مسیحیت ته د بلنې معهد جوړول .
- ✓ په تبشير کې د ښځو ونډه تر څو مسلمانو ښځو او د هغوی اولادونو ته دعوت ورکړي .

چې هغوی اوس مهال مسیحیت ته دعوت نه ورکوي بلکي مطلب یې د اسلام تحریف او د اسلامي ارزښتونو کمزوري کول دي.

# څلورم - د اسلامي خلافت سره د پيوسته هيوادونو کټ کول

تبشير د هرې ممکنه لارې تخريب او ويجاړی تر سره کړی دی .

د غربي مسيحيت هيڅ وحشت د فوځي او سياسي ملاتړ په وسيله د هيڅ ډول عقلي او فكري تخريب او ويجاړې څخه خالي نه وو او د دغو دواړو قوو (فوځي او فكري) كارولو هدف يې يو شان وو.

دوه ستر دولتونه (انګلیس او فرانسه) سره متفق شول څو اسلامي هیوادونه له اسلامي خلافت څخه جلا کړي ، د اتلسمې پیړی په نیمایي کې ۱۲۷۴ هـ – ۱۸۵۷ م کال انګلیس په هند باندې یرغل وکړ او هلته یې د هند د مغولو (بابریانو) ستر اسلامي حکومت چې د ظهر الدین محمد بابر لخوا یې بنسټ ایښودل شوی وو نسکور کړ .

او فرانسې په لویځه صحراء په ۱۲۴۶ هـ – ۱۸۳۰م کال کې پر الجزائر یرغل وکړ او انګلیس په ۱۳۰۰ هـ – ۱۸۸۲م کال کې پر مسلمان مصر خپل یرغل وکړ او د لومړي نړیوال جنګ وروسته فرانسې پر سوریه او لبنان یرغل وکړ او هغوی یې له اسلامي خلافت څخه جلا او کټ کړل .

او په دې توګه مو د ختیځ د مسئلې تصور را نقل کړ چې څنګه لویدیځ د اسلامي خلافت پر وړاندې ودرید او څنګه یې له اسلامي خلافت څخه هیوادونه وشلول او بیا د یو مریض سړي مقابلې ته ځان چمتو کوي او خپل پلان عملي کوي چې خپله د خلافت نړول دي او د دوی د یوې تبشري غوندې وصیت عملي کوي چې «ونه باید د خپل ښاخ په وسیله کټ کړ شي»

مګر د خلافت تر نړولو مخکې يې څه نور ګامونه پورته کړي دي چې له دين څخه د سياست جلا کول او د قوم پرسټ خپرول وو چې دا زمونږ د بيان دوهم بحث دى .

#### دوهم بحث

# د اسلامي خلافت له نړولو مخکې دسيسې

د هغوى (اسلام دښمنو) هدف دا وو چې بايد لومړى اسلامي خلافت ونړول شي او بيا د اسرائيلو حكومت جوړ شي.

د پهودو د مشرانو دا تړونونه روسي ليکوال «نيلوس» لوستي وو نو ځکه يې هغه په اړه وړاندوينه کړې وه کوم چې په ۱۳۱۹ هـ – ۱۹۱۰ م کې تر سره شوي وو او هغه دا چې د پهودو مشر «قرصو» د «سالونيک» په ښار کې له سلطان عبدالحميد څخه غوښتنه وکړه چې فلسطين دوی ته د قومي وطن په حيث وسپاري نو کله چې سلطان عبدالحميد دا وړانديز رد کړ نو د پهودو مشر هغه ته ګواښ وکړ او د هغوی څخه چې (خليفه ته يې د لغوې) کولو فيصله ورکړه دوه پهودي مشران وو  $^{\prime}$ .

(ویل کیږي کله چې یهودو سلطان ته د فلسطین د ور سپارلو وړاندیز وکړ سلطان رحمه الله یهودو ته په ځواب کې وویل: څو چې زه ژوندی وم نو ما ته له اسلامي خلافت څخه د فلسطین تر پرې کولو د خپل بدن د اندامونو پرې کول آسانه دي او دا هغه کار دی چې هیڅ امکان نلري په داسې حال کې چې زه ژوندی وم د خپلو اندامونو له پرې کولو سره په هیڅ صورت کې موافقت نشم کولای }.

لکه څنګه مو چې مخکې اشاره ورته وکړه چې د استشراق په يوه غونډه کې دا وصيت شوی وو چې (ونه بايد د خپل ښاخ په ذريعه پرې شي).

مګر مخکې له دې چې هغه ونه چې اسلامي هیوادونه د نبوت له زمانې څخه را وروسته ورباندې روښانه شوی وو څنګه پرې کړي او مخکې له دې چې د اسلام اتل سلطان عبدالحمید څنګه لرې کړي د هغه څخه مخکې یې د دین څخه د سیاست جلا کولو او قومیت فکر خپور کړ.

# اول ـ د دين څخه د سياست جلا کول:

امریکایي لیکوال «ولیام غای کار » دې ته اشاره کړې چې له دین څخه د دولت جلا کول د پودو کار وو ، مونږ د هغه «ولیام غای کار) له نظریې تیریږو دا روښانه خبره ده چې په اسلامي ختیځ کې له دین څخه د دولت جلا کولو تر شا غربي مفکره وه تر شا یې د پردیو لاس وو برابره خبره ده که هغه معتصب مسیحي او یا هم مجرم پودیان وو .

دا زمونږ اسلامي پوهاوی دی چې زمونږ په اسلامي فکر کې ددې هیڅ تصور نشته بلکي برعکس قرآنکریم د کتاب تجزیه حرامه ګرځولې او هغه یې کفر ، فتنه او جاهلیت بللی دی او پوه شئ چې ددې قرآن لومړۍ دنده دا ده چې په هغه باندې فیصلې وشي ،حکم یې نافذ شي نه دا چې په

<sup>&#</sup>x27;- كتاب: الخطر اليهود

كتاب «في المشروعية الاسلامية » د. على جريشة ص ٢٣١.

<sup>-</sup> كتاب « أحجار على رقعة الشطرنج».

غلافونو کې وساتل شي يا په ميز کيښول شي يا جيبونه ورباندې ډک شي او تغويذونه ورباندې وشي .

الله سبحانه تعالى فرمايي: [ اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء]

ژباړه: تاسو پيروي کوئ د هغه (دين) چې تاسو ته د خپل رب له جانبه نازل کړی شوی دی او تاسو له ده نه سِوا (د نورو) دوستانو پيروي مه کوئ.

[كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ] ﴿

ژباړه: (دا) کتاب دی چې مونږ تا ته نازل کړی دی، د دې لپاره چې ته خلق له تيارو څخه رڼا ته وباسې د دوی د رب په اذن سره.

[ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا] "

ژباړه: بيا مونږ ته (د دين) په معامله کې په واضحه لاره باندې ودرولې، نو ته د دې پيروي کوه.

[فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ ....]

ژباړه: نو ته د دوی په مینځ کې فیصله وکړه په هغه څه سره چې الله نازل کړی دی او ته د دوی د خواهشاتو پیروي مه کوه، چې هغه حق پرېږدې چې تا ته راغلی دی.

[وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ]°

ژباړه: او دا چې ته د دوی په مینځ کې فیصله کوه په هغه څه سره چې الله نازل کړی دی او ته د دوی د خواهشاتو پیروي مه کوه او ته له دوی نه محتاط اوسه (هسې نه) چې دوی تا له ځینو (حکمونو) نه واړوي، چې تا ته الله نازل کړي دي.

[ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ] `

ژباړه: ايا نو دوى د جاهليت فيصله غواړي؟ او په فيصله كولو كې له الله نه (بل) څوك ډېر ښه دى، د هغه قوم لپاره چې يقين كوي!

<sup>&#</sup>x27;- سوره الاعراف: ٣.

۲- سوره ابراهیم :۱ .

سوره الجاثية : ١٨ .

<sup>&#</sup>x27;- سوره المائده :۴۸ .

<sup>°-</sup> سوره المائده: ۴۹.

<sup>&</sup>lt;sup>٦</sup>- سوره المائده: ۵۰.

[وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ] `

ژباړه: او چا چې د الله په نازل کړي (کتاب، قانون) باندې فیصله ونه کړه، نو همدغه خلق کافران دي.

[وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ]

ژباړه: او چا چې د الله په نازل کړي (کتاب، قانون) باندې فيصله ونه کړه، نو همدغه خلق ظالمان دي.

[وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ] ۗ

ژباړه: {او چا چې د الله په نازل کړي (کتاب، قانون) باندې فیصله ونه کړه، نو همدغه خلق فاسقان دي}.

او دولت د دین یوه برخه ده چې هیڅ ډول ویش نه قبلوي ، لکه څنګه چې اسلام د انفرادي چارو د سمون لپاره نظام لري ، د کورنۍ لپاره نظام لري همداسې د دولت او ټولنې لپاره نظام لري [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ] (او مونږ ته نه یې لېږلې مګر د عالمونو لپاره رحمت)

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً] (او ته نه يې لېږلی مونږ مګر د ټولو خلقو (انسانانو) لپاره زېری ورکوونکی او وېروونکی).

دا د اسلام فقه او فكر دى او دولت د دين برخه ده چې هيڅ ډول ويش نه قبلوي .

#### د اسلام تاریخ دا ډول ثقافت نه پیژنی:

د لویدیځ حالت خو د توجیه وړ نه وو ، د لویدیځ د کلیساوو بد سلوک د علم او علماوو پر وړاندې د هغوی اذیت او ازارول او د خلکو په عقایدو او فکرونو باندې سوداګري کول تر داسې حده چې د خپلې ګیډې او هوا څخه به یې خلکو ته د مال په بدل کې د بښنې سندونه او د محرومیت امرونه ورکول او حال دا چې زمونږ اسلامي ختیځ له علم او علماوو سره بد سلوک او د هغوی ازار هیڅ نه پیژندل ،بلکي په اسلامي امت کې د هغوی لوی عزت او اکرام دی او ولې به داسې نه وي ؟ ځکه هغوی خو په شریعت او دین کې د محمد صلی الله علیه وسلم ورثه بلل کیږي

<sup>· -</sup> سوره المائده: ۴۴ .

٢- سوره المائده :٤٥ .

<sup>&</sup>quot;- سوره المائده: ۴۷.

نو ځکه (په اسلامي نړۍ کې) نه له فکري اړخه او نه هم له تاریخي اړخه ددې هیڅ ځای نشته چې دین له سیاست څخه جلا شي.

مګر ددې فکر خپرول د (اسلام دښمنو) دسیسه وه ، دا د شپې تر سره شو،او دا فکر په ترکیه کې یو سکولار ګوند «اتحاد او ترقي» ومنلو او د هغه د خپرولو لپاره یې کار وکړ او بیا یې د افسرانو په وسیله سطان عبدالحمید له خلافت څخه لرې کړ ، هغه خلیفه چې یهودیانو ته یې د فلسطین له ور سپارلو څخه انکار کړی وو ،او هغه ته د یهودو مشر «قرصو» ګواښ کړی وو او خلیفه نه غوښتل چې دین له سیاست څخه جلا کړي .

نو هماغه وو چې خليفه (عبد الحميد) له خلافت څخه لرې او (سيکولرانو) د خپل بې دينه حکومت لپاره د انقرې ښار پايتخت و ټاکلو.

(اسلامي خلافت يې له منځه يووړ د ترکيې اسلامي عظمت او وقار يې ختم او هغه يې په يو کوچني دولت چې د لويديځ جيره خور وو بدل کړ).

# دو هم ـ د خلافت په منځ کې د قوميت خپرول:

دا يو پټ لاس وو چې خلافت يې له دين څخه د سياست د جلا كولو د فكر په خپرولو سره ضعيف كړ او له بل لورې يې قوم پرستۍ ته لمن ووهله ، د خلافت په د ننه كې د تركيې د توراني قوم طرف ته بلنه او د خلافت تر سيوري لاندې سيمو كې د خلافت پر وړاندې د عربي قوم تحريكول چې دې كار ته لومړى ژمن او وده وركونكى «اتحاد او ترقى» ګوند او د تركيې د «نجونو» ګوند وو .

او په دوهم قدم کې يې دا کار د «شريف حسين» په وسيله تر سره کړ کوم چې د «لورانس» او «ماکماهون» جاسوس وو او خلک ورباندې تيروتل او هغوی ګمان کاوه چې دا د اسلام کومه بله څيره ده ( حال چې هغه اصلاً د اسلامي خلافت پر وړاندې د اسلام دښمنو جاسوس او مزدور وو).

<sup>.</sup> - لورانس او ماكماهون دواړه په اسلامي هيوادونو كې د انګليس جاسوسان وو .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>- د عربو قومیت ته بلنه د نولسمې پیړۍ په نیمایي کې پیل شوه او ددې کار لپاره په بیروت کې په کال د ۱۲۹۲ه.ق یوه پټه ټولنه رامنځته شوه ، نور تفصیل د استاذ سمیح عاطف الزین په کتاب «عوامل ضعف المسلمین » کې ولولئ .

او مونږ په شريف حسين بد ګمان نه کوو کومه اړيکه چې د ده او انګليس تر منځ وه ، مګر حساب يې د الله تعالى سره باقي دى ، د الله تعالى د دغه قول په رڼا کې : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوّکُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُوَدَّةِ وَقَدْ کَفَرُوا بِمَا جَاءَکُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاکُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّکُمْ " [الممتحنة 1] او شريف به څنګه دا هيروي چې انګليس له مسلمانانو سره څه وکړل ، د ذلت دامې واک چې مسلمان پکې دين ، عزت او کرامت هير کړي.

ددې جاسوس په وسیله یې دومره کار وکړ چې بلاخره خبره تر دې پورې ورسیده چې د عربو قومي فوځونه یې د اسلامي خلافت پر وړاندې ودرول او د انګلیس فوځونو د «شریف حسین» ملاتړ وکړ او سوریه یې هم د فاتحینو پشان استقبال وکړ.

# دريم: د اسلامي خلافت سقوط:

مخکې مو اشاره ورته ورکړه چې اسلام دښمنو د خلافت د نړولو مخکې دری کارونه تر سره کړل :

- ✓ د اسلامي خلافت څخه د اسلامي هيوادونو پرې کول .
  - ✓ د دین څخه د سیاست د جلا کولو فکر خپرول .
    - $\sqrt{}$  د خلافت په دننه کې د قوميت فکر خپرول .

دا څه عبث کار نه وو ، او نه هم د مصطفی کمال آتاترک تدبیر او پلان وو او نه هم د اتحاد او ترقی د ګوند کار وو بلکي دا ددې کار لپاره یوه موزه وه چې ددې لپاره په پښو شوې وه چې په پښه څه عیب وي هغه پټ کړي ، دا هماغه د ۱۳۱۹ هـ — ۱۹۱۰ م کال د یهودو تړونونه وو کوم چې روسي لیکوال «نیلوس» هغه ته اشاره کړې وه او دا هماغه په تبشیرې غونډه کې د غونډې د مشر (امریکایي مبشر زویمر) وصیت وو چې ویلي وو : "ونه باید د خپل ښاخ په وسیله پرې شي".

او دا هماغه تهدید وو چې یهودي مشر «قرصو» سلطان عبدالحمید ته د فلسطین د سپارلو په اړه کړی وو او ددې څخه مخکې یې د انګلیسي جاسوس «لورانس» په لاس د قومیت فکر خپور کړ او همدارنګه له دین څخه د دولت د جلاوالي فکر کوم چې په مستقیم ډول صلیبي تبشیر او په غیر مستقیم ډول د صهیوني یهودو لاس پکې وو چې امریکایي لیکوال «ولیام غای کار» په هغه باندې اقرار کړی دی او د دوی دغه پلان یې پوره بیان کړی دی.

او دا هماغه د انګلیس د بهرنیو چارو د وزیر پلان وو چې د ترکیې واک یې د آزادۍ په پلمه مصطفی کمال آتاترک ته وسپارلو په دې شرط سره چې خپلو انګلیسي بادارانو ته به لاندې څلور کارونه تر سره کوي:

- ۱- د اسلام سره د هر ډول اړيکې پرې کول.
  - ۲- د خلافت نړول.
- ٣- له هيواد څخه د خلافت د غوښونکو او مدد کوونکو ايستل.

۴- د مخکي قانون پر ځای سيکولر (لادينه) قانون پلي کول.

او کچېرې خلافت د يو مريض کس سره تشبه کړو نو آيا دا به صحيح نه وه چې د مريض علاج شوی وای ؟

نو آيا د خلافت څخه يې غوره نظام را منځته کړ ؟

دا چې که یوې خوا یې د مسلمانانو څخه خپل حق اسلامي نظام واخیست له بلې خوا یې د یو ستر او عظیم حاکمیت لرونکی حکومت په یو کوچني او ضعیف حکومت چې د لویدیځ جیره خور وو بدل کړ ، هغه حکومت چې په نړۍ کې یې لومړی مقام لرلو خو نن د اسلامي خلافت د نړیدو څخه نیمه پیړۍ وروسته یې په نړیوالو هیوادونو کې دریم او څلورم مقام هم پیدا نه کړ مګر هغه وخت یې لومړی مقام درلود.

نو آيا دا وه ترقي او پرمختګ اې د ترقي ګونده ؟ خلافت لاړو خو مثال به يې په نږدې وخت کې تکرار نشي، د داسې اتل جوړيدل اړين دي کله چې داسې يوه ونه پرې شي .

او وروسته د يونان او انګليس او د هغوى د نورو متحدينو فوځونه ترکيې ته داخل شول ، خليفه په استانبول کې بندي وو ، عالم اسلام د يو ستر اتل له لاسه ورکولو سره مسکين شو او بيا يې د اسلامي خلافت د لغوه کولو او د سکولار قايمولو اعلان وکړ او وروسته يې څه نور اجرات هم وکړل لکه: د ترکيې څخه د اسلام له منځه وړل ، آذان بندول او په عربي ژبه ليکلو يې بنديز ولګولو او اسلامي نړۍ له يو مصيبت سره مخ شوه ، چې د هغه نه به خلاصون نه وي مګر ډير ناوخته ...

د اسلامي نړۍ زخمونه خو يوازې په اسلام او اسلامي خلافت سره جوړېږي.

شاعر احمد شوقي وايي:

يا أُختَ أَندَلُسٍ عَلَيكِ سَلامُ \*\*\*\*\* هَوَتِ الْخِلافَةُ عَنْكِ وَالْإِسلامُ

نَزَلَ الهِلالُ عَنِ السَّماءِ فَلَيتَها \*\* \* \* \* طُويَت وَعَمَّ العالَمينَ ظَلامُ

اى د اندلس خورې تا ته سلام ... ستا نه لاړل خلافت او اسلام

سپوږمۍ (اسلام) له آسمانه څخه پرېوته ... او عالم تياره شو

<sup>-</sup> كتاب «عندما يكم الطغاة» دوكتر جريشه ، خيرونه : دار الاعتصام ، مصر.

# دريم بحث

## د اسلامي خلافت له سقوط څخه وروسته مرحله

دا معلومه ده چې پر اسلامي نړۍ باندې د تبشير او استشراق حملې او د اسلامي خلافت څخه د اسلامي هيوادونو جلا کول او بلاخره د اسلامي خلافت سقوط سره سره که څه هم دوی د ډيرو کوښښونو او مالونو په مصرف کولو سره خلک مسيحيت ته وانه ړول بلکي يوازې يې د مسلمانانو د عقايدو او افکارو په برخه کې په خيالاتو او شکونو اچولو کې برلاسي شول.

او دا معلومه ده چې اسلامي امت د (اسلامي خلافت له سقوط وروسته) د زخمي بدن په څیر ډنګر شو ، اوس دې نو خپل آرام کوي تر څو الله تعالی عافیت ورکړي او یا د صهیونست هیلې لرې شي او یا دې د هغه وروستۍ ساه ته غوږ وي او بیا نو چې څه را پیش شول هغه به کیږي ، مګر صلیبیانو او د هغوی پیروانو درس واخیست کوم چې مستشرق "جب " ورباندې اقرار کوي ، او اسلامي حرکتونه په تیزی سره پر مخ ځي او د اسلام دښمنان له دغو حرکتونو څخه په ویره کې شول نو دوی د اسلامي امت همدا زخمي او ضعیف حالت ساتلو لپاره نورې لارې غوره کړې چې مهمې یې په اسلامي نړۍ کې سیاسي او ټولنیز بدلون دی چې را روان بحث همدا دی.

# دوهم فصل

# په اسلامي سیمو کې سیاسي او ټولنیز بدلون لومړی بحث

#### سیاسی بدلون

كله چې لويديځ (غربي) صليب پر اسلامي ختيځ باندې مسلط شو نو لازم سياسي بدلون يې رامنځته كړ تر څو د خپل واك ساتنه وكړي او ددې هدف لپاره يې :

په کال د ۱۲۴۶ هـ-ق ۱۸۳۰ م کې د فرانسې لخوا پر الجزاير باندې يرغل وشو.

او په کال د ۱۲۹۹هـ – ۱۸۸۱ م پر تونس.

او په کال د ۱۳۳۰- ۱۹۱۲۰ م پر مراکش.

او په کال د ۱۳۳۸ه – ۱۹۲۰ م پر شام .

او په کال د ۱۲۷۴ه – ۱۸۵۷ م د انګلیس لخوا پر هند باندې یرغل وشو او هلته یې د اسلامي دولتونو څخه یو ستر دولت سقوط کړ کوم چې په شپاړسم قرن کې جوړ شوی وو.

او په کال د ۱۳۰۰ هـ – ۱۸۸۲ م کې مصر .

او په کال د ۱۳۳۲ه- ۱۹۱۴م کې عراق.

او په کال د ۱۳۳۷ه – ۱۹۱۸ م فسلطين.

او دا ناچاپي نه وه بلکي په دې اړه په ۱۳۲۲ه-۱۹۰۴ م کال د فرانسې او انګلیس تر منځ تړون شوی وو تر څو اسلامي هیوادونه له اسلامي خلافت څخه بیل کړي.

او بل کار یې د قوم پرستۍ خپرول وو لکه: په ترکیه کې توراني یا تورانیزم قوم او په عربي هیوادونو کې د عربیت قومونو تر منځ مخالفت تر دې پورې چې د نصاراوو تر مشرۍ لاندې مسلمانان د قوم او آزادۍ په نوم قتل

شول ، او همدا خبیثه بلنه د علمانیت سره پیوسته وه یعنې : له دین څخه د سیاست جلا کول او ددې هدف لپاره ډیر ګوندونه سره تړلي وو د مثال په توګه : د ترکیې د اتحاد او ترقی ګوند چې قیادت او مشرې یې د یهودو په لاس کې وه د هغه پلان پر بنسټ کوم چې اسلام دښمنو مخکې جوړ کړی وو هغه وخت چې کله دوی د اسلامي ختیځ د مسئلې په باره کې د نظر ورکولو زیاتې غونډې تر سره کړې نو لومړی په دې موضوع بحث وشو چې: په لومړي قدم کې به د ترکیې اسلامي قیادت له اورپا څخه پرې کوو او کله چې دوی په دې خبره موافق شول نو بحث دې خبرې ته نقل شو چې له اسلامي خلافت څخه به اسلامي هیوادونه څنګه پرې کړو او بیا به اسلامي خلافت څنګه نړوو.

يعنې: لومړۍ به د مسلمانانو واک له اورپا څخه لنډوو او بيا به د اسلامي خلافت له واک څخه نور هيوادونه جلا کوو او بيا به خپله خلافت له منځه وړو.

هغه خطاء چې د ترکیې له مشرانو څخه شوې وه دا وه چې هغوی به کار نا اهلو کسانو ته سپارلو او بل په واحد دین کې د ظالمانه تفرقې اچول وو چې ترکان به یې پر نورو ملتونو باندې پورته ګڼل.

حال دا چې ددې شيانو څخه ځان ساتل پکار دي ، يقيناً خلافت د مسلمانانو د اتحاد او اتفاق سيوری وي چې د الله او د مسلمانانو دښمنان ورڅخه ويريږي.

او د اسلام دښمنانو نه يوازې دا چې د خلافت څخه يې نور هيوادونه بيل کړل په دې يې بسوالي ونه کړ بلکي خپله خلافت يې له سقوط سره مخ کړ او د هغه وروسته يې په هيڅ ځاى او وطن کې پري نښود ،چې دا کار د اسلام دښمنو يېودو په لمسون مصطفى کمال چې مشهور پر اتاترک دى تر سره کړ ،برابره خبره ده که هغه ښه نيت لرلو کوم چې اسلام دښمنو د خپل پخواني پلان له مخې هغه د خلافت د لغو کولو لپاره وکارولو او يا يې بد نيت لرلو چې د يېودو پلان يې قبول او عملي کړ.

هغه پلان کوم چې روسي لیکوال هغه ته اشاره کړې چې په ۱۳۱۹ ه- ۱۹۰۱ م کال کې د یهودو د مشرانو لخوا په دې تړون وشو چې باید یهودیان د قسطنطنیه له لارې فلسطین ته ورسیږي او بیا دا چې د یهودو لخوا سلطان ته د رشوت وړاندیز وشو څو دوی ته به فلسطین د قومي وطن په حیث سپاري او مسلمان سطان د

\_

<sup>&#</sup>x27;- دا روسي ليكوال «سرجي نيلوس» وو ، محمد خليفه كتاب "الخطر اليهودي" .

دوی وړاندیز په کلکه رد کړ ،همداغه وو چې یهودیان یې پر وړاندې ودریدل چې وروسته بیا د دریو حملو په نتیجه کې سطان له خلافت څخه لرې کوي چې دوې حملې د یهودو لخوا او په هغه پسې وروسته دریمه حمله د انګلیس د بهرنیو چارو د وزیر لخوا په ۱۳۳۶ه-۱۹۱۷م فلسطین د یهودو د قومي او نژادي هیواد په حیث اعلان شو او بیا په کال د ۱۳۶۷ه-۱۹۴۸ م انګلیس پر فلسطین یرغل وکړ تر څو هلته یهودیان ځای پر ځای شي ، د کمنیزم او کپیټلزم دواړو فوځونو د اسرائیلو په شتون اعتراف وکړ.

روسيې په عقلي او بشري توګه د هغه مرسته وکړه او امريکا په عسکري او تکنالوجۍ برخه کې د هغه مرسته او ملاتړ وکړ او دا (جرم) تر نن پورې دوام لري .

مخکې مو اشاره ورته وکړه چې د اتاترک لخوا د خلافت لغو کول د ترکیې د ملي ګټو په بهانه د اتاترک ښه نیت نه وو او په ځانګړې توګه کله چې د هغه سره د «کیرزون» شرطونه د ترکیې د آزادۍ په بهانه اضافه شول ( او اصلي هدف یې د ترکیې څخه د اسلام له منځه وړل وو)، مونږ وایو چې دا د اتارک جرم وو هغه که په ښه نیت وو او یا بد .

د اسلام دښمنان خپلو اهدافو ته ورسیدل ، لومړی یې اسلامي حکومت له منځ یووړ او په آخر کې یې لمونځ او دا د اسلام او مسلمانانو پر وړاندې سخته جګړه وه چې لومړی یې خلافت ټوټې کړ او بیا یې هغه له منځه یووړ ، مګر صلیبیانو د اسلام او مسلمانانو څخه یو مهم درس واخیست .

او د دوی څخه ځنې په دې باندې اقرار کوي چې اسلامي حرکتونه په تیزی سره پر مخ روان دي او ځنې یې په دې هم اعتراف کوي چې مسلمانان ورته له یهودو ، روسانو او زیړو خلکو (جاپانیانو او چینایانو) خطرناک دي ٔ .

<sup>&#</sup>x27;- کیرزون د انګلیس د بهرنیو چارو وزیر وو .

<sup>&#</sup>x27;- د امريكا يوه مجله د «محمد بيا را ستنيري) تر عنوان لاندې ليكلي : مسلمانان ۵۰۰ كاله مخ په خوړ وو مګر اوس مهال په حركت راغلي او د سلطان (اسلامي دولت ) لپاره ځان ثابتوي . او ددې بيانونو په اړه «لورانس براون» وايي: مونږ مخكې له يهودو څخه خطر حس كولو او د چينايانو او روسانو څخه مو خطر حس كولو مګر د كوم خطر تصور مو چې مخكې كولو د هغه څخه اوس ويره نه لرو ځكه يهود زمونږ ملګري دي او روسان مو په دوهم نړيوال جنګ كې متحدين وو او جاپان او چين دوه ستر ديموكراتيک هيوادونه دي چې د خپل قدرت څخه ساتنه كوي ، مګر زمونږ حقيقي خطر له مسلمانانو څخه دى ځكه چې د هغوى قدرت د براختيا په حال كې دى .

اُو د فرانسې مسئول په کال د ۱۳۷۱هـ ۱۹۵۲م په يوه وينا کې وايي : روسان د اورپا لپاره خطرناک نه دي ، هغه حقيقي خطر چې مونږ مستقيماً تهديدوي هغه اسلامي خطر دی ، مسلمانان زمونږ د غربي عالم څخه جلا يو خپلواک عالم دی ، هغوی د ځانګړو معنوي ارزښتونو خاوندان دي ، او يو مسند تاريخي تمدن څخه خوند اخلي ، هغوی د نوي نړۍ د نظم لپاره د قوانينو جوړولو استعداد لري او هيڅ ملاتړي ته ضرورت نلري او د غرب د صنعتي پرمختګ د هيلمندۍ لپاره چانس لري ، د نور تفصيل لپاره دا مراجع ولولئ :

د استاذ جودت سعيد كتاب «لم هذا الرعب كله من الإسلام »

او ځنې بيا پورته نظر ته اعتبار نه ورکوي چې اسلام او مسلمانان دې د دوی لپاره خطر وي .

#### نوې طريقى:

د شلم قرن په نيمايي کې د امريکا متحده آيالاتو تصميم ونيو تر څو په سيمه کې د انګليس او فرانسې د نفوذ د ساتنې لپاره په ورته اهدافو ميدان ته راشي ٔ مګر د فرانسې او انګليس د استراتيجۍ خلاف نوې استراتيجۍ او تکتیک سره چې هغه د ملل متحد په نوم لوبه وه تر څو له دې لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي او په دغه تکتیک کې یې مهم تکتیک او لاره د عسکري او فوځي کودتا په وسیله قیادت تر لاسه کول او ددې لارې څخه خپل غربی اهداف او مصالحو خوندی کول وو.

مايلز كوبلاند پخپل كتاب «لعبة الأمم» كې په منځنى ختيځ كې د امريكا د سي آى اې ځنو حقائق ته داسې اشاره كوي:

الف): د ۱۹۴۷ م کال په پیل کې زمونږ دیپلوماتانو او استخباراتو ته دا دنده سپارل شوې وه څو د ځنو منځني ختیځ هیوادونو په مشرتابه کې بدلون را منځته کړي ، لیکوال د خپل کتاب په دوهم فصل کې لیکي چې : د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د بریطانیا د وزیر د حضور علت دا وو څو امریکا په منځني ختیځ کې د بریطانیا د حکومت له تصمیم څخه خبره کړې او د ترکيې او يونان پر حکمومتونو باندې زمونږ د کومک درول او کله چې د انګليس فوځونه ووځي نو د هغوی خاليګاه ډکول .

ب): په مجموع کې ، مونږ غوښتل هغه خلا ډکه کړو کوم چې د ترکې او يونان څخه د بريطانيا د فوځونو د وتلو په پايله کې رامخته شوې وه ، لکه مخکې مو چې وويل دغه خلا ټول منځني ختيج لره شامليده .

او بيا ليکوال د امريکا د بهرنيو چارو وزير «دين اتشيسون» مداخلو ته اشاره کوي چې ډيرې ناوړه لارې يې اختيار کړې وې.

ج ): او د ۱۹۵۱ م کال په آخر کې هغوي تصميم ونيو څو يو داسې پټ سازمان جوړ کړي چې د عربي نړۍ په باره کې مطالعه وکړي په ځانګړې توګه د عربو او اسرائيلو تر منځ چې کوم اختلافات دي او د هغه حل لارو وړانديز باک نلري که د دولت له اصولو سره موافق وي يا نه ص ۴۸.

هغه وروسته په سوريه کې د حسني ظيم د کودتا مداخلو ته اشاره کوي او کوم درسونه يې چې له هغه څخه زده کړي دي او وروسته په مصر کې د سترو عملياتو لپاره اماده ګي نيولو ته اشاره كوي ص ۴۲.

د ): «روز فيلټ» په سوريه کې د کډوډيو له ليدو وروسته د نظامي کودتا په اړه ډاډه نه وو ، خو هغه موافقه وکړه چې د سي آي اې له چارواکو سره په مصر کې د کودتا د پلانولو لپاره د پټ پوځي سازمان د مشرانو په توګه وګماري ص ۵۳.

هغه بيا اشاره کوي چې د دغه کوتا هدف په مصر کې د هغه اولسي انقلاب له منځه وړل وو چې تر شا يې اخوان المسلمين وو ص ۵۴.

د استاذ ماجد الكيلاني كتاب « الخطر الصهيونيّ على العالم الإسلاميّ » د دوكتور محمد محمد حسين كتاب « الإتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر »

<sup>&#</sup>x27;- د «ما يلز كوبلاند» كتاب « لعبة الأمم - ص٣٣ » .

# په نوي دور کې د محلي فوځونو او ملیشو څخه کار اخیستل:

کله چې دوی ولیدل چې خلکو ته نور د پردیو واکداري خوند نه ورکوي نو (د خپلو اهدافو لپاره یې) پردي فوځونه پر ملي فوځونو بدل کړل څو د خلکو حساسیت را کم کړي او دوی ته خو دا مهمه نه ده چې هغوی په رښتیا یا هسې ظاهراً د ملي او یا اسلام شعار پورته کړي که څه هم په باطن کې د هغوی د ملاتړ پرته سقوط کوي او پر خپلو پښو نشي دریدلای، نو ځکه د دوی لپاره دا اړینه وه تر څو داسې یو بل قوت ولري چې هغوی خپل اهدافو ته ورباندې ورسیږي کوم چې له اسلام څخه د خلکو لرې کول وو.

او دا د دوی شیطانت وو چې اجنبي زېړو درېشيو واله يې په ملي يا محلي زېړ درېشو باندې بدل کړل او د دوی ځنو ليکوالانو په دې باندې اقرار کړی دی چې دا زمونږ د ټولنيز بدلون يو هدف وو  $\dot{}$  .

او په هغو هیوادونو کې چې فوځي کودتاوې او انقلابونه پکې راغلي دا پیژندل شوی حقیقت دی چې هغوی د هرني فوځونو د یرغل پر ځای ملي فوځونه څنګه کارولي دي (خو اهداف یې هماغه د لویدیځ اهداف وو)، څو مثالونه یې دا دي کوم چې یو امریکایي کتاب بیان کړي:

په سوریه کې ۱۳۶۸ هـ ۱۹۴۹م ، مصر ۱۳۷۱ هـ-۱۹۵۲م ، له هغه څخه مخکې ایران ۱۳۳۸ هـ ۱۹۲۰م او ترکیه ۱۳۲۶ هـ-۱۹۰۸م.

او په هر ځل يې خپلو تکتيکونو ته تغير ورکړی دی ، يوازې اتاترک وو چې په زور او قوت سره يې ټولنيز تغير راوستی ، د زور تغير په زور سره ، او د زور او قوت سرېيره يې له ځنو نورو تبليغاتي او تبشيري وسائلو کار واخيست لکه څنګه مو چې مخکې اشاره ورته وکړه ،اتاترک احمق د طرابوس ښار په زور لاندې کړ ، مګر د مصر خلکو چې کله د فوځي انقلاب قهرمانان وليدل نو د قانون د اړتيا پرته په آسانۍ ورته تسليم شول مګر د لازم زور او ځواک کارول يې د دوو شيانو لپاره باقي وو:

۱- د خپلو مخالفینو ماتول په خاصه توګه فکري کسان.

<sup>ٔ</sup> ـ انګلیس د خپل یرغل پر مهال دا ادعا کوله چې له مصر سره دوستې لري ، او د اسلام راوړلو مخکې ناپیلیون دا ادعا کوله او کله چې د آلمان فوځونه مصر ته وړسیدل نو خپل انتشارات یې د محمد هتلر په نوم ویشل .

<sup>&#</sup>x27;- امريكايي ليكوال « مورو بيرجو» وايي: ملي استعدادونه د اجنبي په پرتله د هدف وړ بدلون را منځته كولى شي . " په نكر د د د د ۳۰۴ م. ۳۰۸ د لياز كران د نيا كتاب دادر تال د هدف وړ بدلون را منځته كولى شي .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>- مخکنی مرجع ص۳۰۴ ـ ۳۰۵ او مایلز کوبلاند پخپل کتاب «لعبة الشعوب» کې په ښکاره سره وایي چې د ۳۰ مارچ ۱۹۴۹ کال حسني زمونږ غوښتنه او پلان وو ، ( لعبة الأمم ، ص۴۹ )، او بیا په ۵۸ صفحه کې وایي چې نوی پلان مو مصر دی .

۲- د باطل ملاتر تر څو خلک له دين څخه لري کړي .

د پورته بیان شویو ګامونو په اړه تاسې ته یو سند وړاندې کوو کوم چې په یو اسلامي هیواد کي صادر شوی دی او دا (سند) د یوې داسې کمیټې لخوا وړاندیز او ترتیب شوی دی چې زیاتره یې د خاد او امنیت کسان دي، مونږ د قربانیانو او مجرمینو نمونه ورڅخه لرې کوو څو پوره موضوع ته ورسیږو '.

سند د کمیټې د وړاندیز کوونکو او ترتیب کوونکو په نومونو باندې پیل شوی او په دې سند کې د دوی د شومو اهدافو څخه یو هم د اسلامي تعلیم د بدلون خبره ده چې یو مهم ټکې یې دا دی:

«په ښوونځيو او مکاتبو کې بايد د ديني او اسلامي تاريخ د نصاب پر ځای د ټولنيزې او اقتصادي اوضاع زده کړې وشي په دې بهانه چې دين له سياست سره تړل د وړوکو زده کوونکو لپاره مشکل دی سم نه ورباندې پوهيږي» چې ددې څخه يې هدف دا وو:

١- له دين سره د سياست تړلو د فكر له منځه وړل .

۲- د اسلامي دعوت په نوم په تدريجي ډول د راتلونكو نسلونو مادي ،اخلاقي او ذهني فكر تباه كول،نه يوازې
 ددې ډلې لپاره بلكي د ټولو متدينو خلكو لپاره تر څو په آينده كې د ځان لپاره احتياطي استاذې ولري .

او همدارنګه د نوموړي سند په يوه بله ماده کې (د اسلامي فکر د خاوندانو) اعدام ، بندي کول ذکر شوي دي چې د هغوی کورنيو ته سخت تماميږي د هغوی ښځو ته لوڼو ته ځکه هغوی د مادي احتياج سره مخ کيږي .

نو دا چې نظامي او فوځي رژيمونو عزت او كرامت له لاسه وركړى نو سوال دا دى چې دا د ملي او محلي لفظ ته ولي ترجيح وركوي ؟

ددې سوال ځواب له دوو امريكايي ليكوالانو څخه:

<sup>&#</sup>x27;- كتاب "الزنزانة" للدكتور جريشة ، خيرونه: دار الشروق.

امريكايي ليكوال «مايلز كوبلاند» وايي: مونږ فوځ ته په نورو باندې ځكه لومړيتوب وركړو چې فوځ د واك نيولو لپاره ښه فرصت برابروي او يا حد اقل بد وي زمونږ د لوبې د بريا لپاره ( د واک او استعمار لپاره ډيره آسانه طريقه ده او يا هم زمونږ لپاره يوه لوبه او تجربه ده).

او بل ځای وايي : دا زمونږ د لوبې لپاره مهم وي ځکه مونږ د مثل او ځای ناستي لټون کوو کله چې هغه ژوند له لاسه ورکړي .

او بل امريكايي ليكوال وايي : مونږ چې ډير كوښښ وكړ نو فوځ مو په ټولو ډلو كې د هغو مشكلاتو د مقابلې لپاره چې په مصر كې ورسره مخ وو وموند ، فوځ د الحاد او غربي اهدافو د پلې كولو لپاره تر ټولو ښه ډله ده .

او ددې بیان څخه څرګنده شوه چې فوځي ظابتان فکري خلک نه وو بلکي په علمانیت باندې روزل شوي کسان وو ، د لویدیځ د ظاهري تکنالوجۍ سره سم روزل شوي وو مګر فکري روزنه یې نه وه شوې بلکي دوی د مصر په سیاسي او ټولنیزه برخه کې د علمانیت نمایده ګان وو چې مصر یې د علمانیت خواته کش کړ نو ځکه غربي حاکمانو د شرق منطقه پرېږدي ځکه چې دا منطقه نوره غربي شوې وه او دلته د لویدیځ کلتور حاکم وو

خلاصه دا چې دوی ولی عسکري لارې ته ترجیح ورکوي ؟

- ۱- ځکه چې دا ډله په آسانۍ سره قدرت تر لاسه کولای شي.
- ۲- ځکه چې دا ډله په آسانی سره خارجي اوامر مني ځکه د دوی تعليم عسکري دی .
  - ٣- قبض له يرغل او مقاومت څخه قوي وي.
- ۴- د بهرني ځواک پر ځای د محلي او وطني ځواک کارول د صلیبي جنګونو په څیر زیات مال مصرفول او وینې
   توبولو ته ضرورت نلري .
  - a- عسکري ډله د نورو په نسبت له دين څخه لرې او علمانيت ته مايل وي .
  - ۶- د خلکو د يوې عادي ډلې په وسيله د حکومتولی څخه د ديني عنصر لرې کول .

او ددې خبرې معنی دا نده چې د دوی ورستی وسیله همدا فوځي کودتا ده بلکې دوی د اسلام پر ضد د خپلي اجنبي مادي قوي پاتې کیدل غواړي ددې لپاره چې :

اول : کله چې د څه شي غوښتنه ورڅخه وشي دوی يې عملي کوي ( د امر او حکم تابع وي).

دوهم: دوى ضعيف دي كچېرې كومه ورځ د دوى پر مخ كې ودريږي.

دريم: د دغه نظام په داخل کې تغير راتلای شي هغه دا چې زوی د خپل پلار پر وړاندې او ورور د ورور پر وړاندې ودريږي او بيا څه معامله صورت نيسي چې څه خرڅ کړي تر څو واک تر لاسه کړي.

څلورم: کله چې سرکشي وکړي ژر تابع کیږي.

او نږدې تيره شوې زمانه ددې سياسي ترور شاهده ده او دغه رسوايي د امريکې د کانګريس د څړنې موضوع ده

او بلاخره ددې نظام پاتې کیدل د اسلام دښمنو په نزد د واک لپاره د وسله وال ځواک زیاتوالی دی او بیا په آسانۍ سره د حیا پرته ورنه اخیستل کیږي ځکه چې هغوی وفادارۍ ته هیڅ احترام نلري.

او همدارنګه د تعلیم د بې دینه کولو په اړه مو د لویدیځ توافق ولید او د رسنیو بې دینه کول او د ښځو او ځوانانو په وسیله د ګردې ټولني غربي کول دي تر څو له اسلام څخه لرې شي، که څه هم په اسلامي هیوادونو کې د بدلونونو کړنلارې مختلفې دي مګر اهداف یې یو شان دي چې د هغه د ټولنیز بدلون یا غربي کول یا په واضح ډول د اسلام څخه لرې کول دي.

مګر آيا هغه جنګونه او استعمار کوم چې د لويديځ پخواني اسباب وو په کامله توګه پاي ته رسيدلي دي ؟

نو نشو کولای چې ځواب مو نه وي، ځکه په غالب ګمان په ډیرو هیوادونو کې عسکري صورت په فکري صورت په فکري صورت سره بدل شوی دی او نه د هو ځواب ورکولای شو ځکه چې په محدود وخت کې داسې پیښ شوي دي لکه په ۱۳۷۷ هـ-ق کې د امریکا لخوا په لبنان باندې یرغل ، مګر زمونږ په اند محدود یرغل ته یې هم ملي یا

محلي جامه ور اغوستې وي ددې هدف لپاره عربي يا اسلامي فوځونه واکمن شوی دي چې نږدې مثال يې په لبنان کې د سوريې مداخله او د پاکستان څخه د بنګلديش جلا کول وو.

#### دوهم بحث

#### ټولنيز بدلون

## لويديځ زمونږ څخه څه غواړي ؟

په پیل کې د هغوی هدف واضح او ښکاره دی د مسلمانانو ایستل له خپل دین څخه او د هغوی داخلول کوم بل دین ته ، چې دا هدف د مبشرینو په خبرو او ویناوو کې پوره ښکاره دی ، بیا کچېرې مسیحیت ته د هغوی داخلول سخت وي د دوی لپاره لومړی هدف هم کافي دی چې د هغوی له دین څخه ایستل دي ، یعنې دوی کوښښ کوي چې په لومړي قدم کې مسلمانان له اسلام څخه وباسي او په مسیحیت کې داخل کړي کچېرې دا کار امکان ونلري نو یوازې په دې باندې اکتفاء کوي چې مسلمانان له خپل دین څخه وباسي او کچېرې دا کار هم امکان ونلري نو په دریم قدم کې کوښښ کوي تر څو مسلمانان د دین څخه لرې کړي چې ددې لرې کولو لپاره اکثراً د غربي کولو او ټولنیز بدلون اصطلاحات کاروي  $^{\prime}$ .

او په پورته مراحلو کې د تبشير وسائل يو شان دي.

# د ټولنيز بدلون معني او د هغه له سياسي بدلون سره اړيکه:

فوځي يرغل په ختيځ ، مصر ، سوډان ، ترکيه ، عراق او ايران او پاکستان کې د ټولنيز بدلون مهم عامل وو ، او په دغه کار کې د عربو نظامي مشران هم شريک وو چې هغوی چټک ټولنيز بدلون غوښت .

مګر اوس په ختیځ کې د لویدیځ دغه تأثیرات داسې درجې ته رسیدلي چې له منځه وړل یې مشکل دي ، هغه عربان چې نه یې اورپا لیدلې نه اورپا ته تللي بالکل غربي شوي دي نو ځکه غرب ختیځ ترک کړ ځکه چې دا سیمه اوس زیاتره غربي شوې ده او عربي مشران په دوو طریقو له خلکو سره خپل سلوک کوي:

✓ هغوی په سیاسي ډکر کې غرب ردوي .

<sup>&#</sup>x27;- الحضارة الغربية / دوكتور محمد محمد حسين ، العالم العربي اليوم / امريكايي ليكوال مورو بيرجر .

✓ مګر د ثقافت په ډکر کې خلک غرب ته باسي .

يعنې په ظاهري ډول د غرب شتون نشته مګر په فکري ډول د هغوی کامله پيروي او تقليد تر سره کوي.

#### پس د ټولنيز بدلون معني څه ده ؟

د ملت د ازرښتونو او آرمانونو بدلون ، کلتوري بدلون ، اخلاقي او ايماني بدلون او په څرګنده توګه ټولنيز بدلون يعنې له دين څخه د مسلمانانو لرې کول .

او دغه ټولنيز بدلون ته هغوى د غربي كيدلو نوم وركوي يا مدني يا پرمختګ داسې چې هيڅ د بيرته تګ لاره نلري ، دوى سخت كوښښ كوي تر څو د هغه پلان له مخې چې مخكې يې ترسيم كړى مصر غربي كړي (ټول عالم اسلام غربي كړي) په ورو ورو سره دا كار په بريالى ټوګه تر سره كوي ، نن ورځ مونږ وينو هغه ټولنيز بدلون به چې د يرغلګرو او استعمارګرو په لاس تر سره كيده هغه نن د ملي او وطني خلكو په لاس تر سره كيږي.

نو دا دى د ټولنيز بدلون اصلي مقصد : يعنې په حقيقت كې اسلامي امت د خپل دين د مختلفو برخو كوم چې د دنيوي ژوند په مختلفو برخو كې شامليږي لرې كول دي .

مګر ددې بدلون لپاره وسائل او طریقې وي کوم چې د غرب د فکري جګړې نوی تکتیک دی چې دا په ځانګړې درس کې لولو ان شآء الله ...

# دريم بحث

### د ټولنيز بدلون او غربي كولو وسايل

د ټولنيز بدلون يا له خپل دين څخه د اسلامي امت د لرې کولو لپاره يې يو اوږد مهال پلان جوړ کړی دی تر څو په لڼد وخت کې امت خپل هدف ته ونه رسيږي او يا د بدلون لپاره د داسې لارو انتخاب چې ممکن احساس نه شي او د بدلون دغه پلان داسې دی:

- په دغه پلان او استراتیجي کې د دوی مهمه وسیله دا ده چې د خپل هدف تر لاسه کولو لپاره له مونږ ( د مسلمانانو له ډلې څخه ) خپل استاذی اجنټ او مزدور ټاکي [ تر څو ونه د خپل ښاخ په ذریعه پرې شي ] او بیا د کوم بدلون راوستل چې د دوی هدف وي لکه : سیاسي بدلون هغه که د فوځي کودتا د لارې وي او یا هم سیاسي ترور وي لکه څنګه مو چې مخکې اشاره ورته وکړه د همدغه استاذي په وسیله یې تر سره کوي.
- ❖ د هغوی هدف د امت فکرونه او عقاید دي ، دوی لومړی بدلون په فکرونو او زړونو کې راولي او بیا د اخلاقو ، دودونو او عاداتو برخې ته داخلیږي او دوی د لږ بدلون راوستلو لپاره هم کوښښ کوي لکه :
   په چپ لاس خوراک او د اسلامي تحیه پر ځای نور الفاظ کارول .
- ❖ او کچېرې د دوی د مفکرينو ليکنې نه وی کوم چې خپلو خبيثو اهدافو ته د رسيدو لپاره يې غوره لارې ټاکلې نو مونږ به د اسلامي امت په اړه د غرب په پلانونو او تکتيکونو نه وو پوهيدلي ، او که د الله تعالى فضل نه وی نو د دوی د ژور او دقيق پلان په وجه به يې امت له دين څخه لرې کړی وی .
- لو کله چې د ټولنير بدلون لپاره د هغوی کړنلارې د امت فکر او عقل وي او بيا د هغوی عقايد او زړونه نو د هغوی د ټولنيزو پوهانو ، روانشناسانو د هغوی د عملي کولو لپاره يې مختلف وسايل په کار اچوي کوم چې د ټولنيزو پوهانو ، روانشناسانو لخوا ترتيب شوی وي .

او د دغه پلان د عملي كولو لپاره نورو ته د قناعت وركولو مختلفو وسائلو څخه كار اخلي چې دا وسائل د هغه هغو كسانو په لاسونو عملي كوي چې دوى پخپل دين باندې ټينګ نه وي كچېرې متدين كسان د هغه څخه اجتناب وكړي دوى يې په مختلفو وسوسو مهار كوي او له سمې لارې څخه يې كږوي او دا كار د علمانيت ، قوميت ، د ښځې د آزادۍ تر شعار لاندې تر سره كوي تر څو خلک د دين څخه په لرې كولو قانع كړي .

او دا په همدې دريم بحث کې ان شآء الله بيانوو .

دا چې د ټولنيز بدلون وسائل کوم دي ؟ او دوی اسلامي امت په څه طريقه له دين څخه لرې کوي .

<sup>ٔ-</sup> دا د امریکایي کشیش زویمر خبره ده چې : ونه باید د خپل ښاخ په ذریعه پرې شي .

دا وسايل عبارت دي له : علمانيت ، قوميت او د ښځو آزادي .

# اول علمانيت (بي ديني)

### د علمانیت معنی:

کله چې د علمانیت د کلمې اشتقاق ته نظر وشي نو د دغه کلمې یوه معنی د علم د شعار پورته کول راځي ، که داسې وي نو بیا د اسلام سره په ټکر نه ده بلکي د اسلام له وسائلو او ځنو اهدافو څخه دی ، مګر کچېرې د دغه کلمې اصلي معنی ته رجوع وکړو کوم چې ډیر مسلمانان پکې تیروتي دي نو اصلی معنی یې داسې ده:

علمانیت د انګلیسي د «Secularity » کلمې ژباړه ده چې د «Secular » نه اخیستل شوې او د «Unreligous» کلمې مرادفه کلمه ده چې معنی یې : بي دیني ده .

له همدې کبله موږ پوهیږو چې ځنو د علماني حکومت اعلان کړی او ځنې نور ددې کار شوق لري او مونږ د دغه کلمې د ټاکلو په سیر پوهیږو چې ددې څخه یې هدف څه دی پرته له دې چې احساساتو ته صدمه ورسیږي، او مونږ باید د علماني دولت د اعلان او د یو بې دینه دولت د اعلان تر منځ فرق کې تصور او فکر وکړو، نو مونږ فکر کوو چې د دغه کلمې ژباړه په علمانیت سره یوه خبیثه ژباړه ده.

يعنې : ددې خبرې سير څه دی چې د بې دينه حکومت پر ځای باندې د علماني حکومت اعلان کوي چې علمانيت خپله بې ديني ده هدف يې د خلکو غولول او تير ايستل دي .

او دا د هغو کسانو مکر او فريب دی چې دغه کلمه د خپل مقصد پرته کاروي او پر مونږ ټولو واجبه ده چې د دغې خبڅ کلمې اصلي مقصد خلکو ته ورسوو او دا خبيث لفظ له منځه يوسو.

# علمانیت د ختیځ او لویدیځ تر منځ:

په لویدیځ (غرب) کې دا څه عجیبه نه وه چې علمانیت (بې دینی) ځای ونیو ، ځکه چې په لویدیځ کې د هغه لپاره شرایط برابر وو لکه: د لویدیځ د مختلفو خلکو پر وړاندې د منحرفې کلیسا واک او له ظالمانو سره لاس یو کول ، د هر ډول فکري پراختیا او علمي انکشاف پر وړاندې دریدل چې دا په عقل باندې د ډبرې ایښودل دي چې په زړه باندې له ډبرې ایښودلو څخه هم خطرناک دي.

او همداسې (د کلیسا دا ستر انحراف وو) چې خلکو ته یې د ګناه او جرم د بښنې سندونه ورکول پر خلکو یې خپله سوداګري کوله او په حرامه لاره یې مال لاس ته راوړلو ، په سلهاوو بلکي په زرهاوو کسان د هغوی د محاکمو د څارنې او مزاحمت تر ولکې لاندې زندانونو کې پراته وو .

او په نړۍ کې د الله تعالى سنت دا دي چې د هر عمل لپاره عکس العمل وي چې په قوت کې ورسره مساوي خو په لوري او جهت کې ورسره مخالف وي ، هماغه وو چې جګړه او مقابله پيل شوه ، د علم مقابله د کليسا پر وړاندې او بلاخره د علمانيت په اعلان سره پاى ته ورسيده يعنې له دين څخه د سياست او دولت جلاوالى او بلاخره د کليسا واکداران د کليسا د ديوالونو په منځ کې بند شول.

سربيره په دې د اورپا د تاريخ شرايط د علمانيت او له دين څخه د دولت جلاوالي د خپريدو لپاره برابر وو ، مسيحي دين کاملاً تحريف او د خپلو هوا او غوښتنو موافق يې ګرځيدلی وو چې د ډيرو تحريفاتو تر شا د پوديانو لاس وو نو دا څه عجيبه نه وه چې له دين څخه د سياست جلا کولو تر شا دې د پهوديانو لاس وي لکه څنګه چې امريکايي ليکوال اشاره ورته کړې .

نو هماغه وو چې دا منحرف دين له ټولنې څخه لرې او د کليسا په ديوالونو کې بند شو .

او دا څه عجیبه نه وه چې وروسته له دې هغه دین چې د کلیسا په دیوالونو کې بند شو او د دیني مشرانو تر سرپرستۍ لاندې یې لمونځ په موسیقۍ او سندرو بدل شو او بیا په هغه پسې د نارینه او ښځو کډ رقص او نڅا یې د رهابیت په نوم تر سره کول.

او هغه وخت اورپا د علم او تکنالوژۍ درجې ته رسیدلی وه که هم دا تر یوه وخته پورې وه او دغه مادي رونک اکثره وخت خلک خپل ځان ته جذب کړي وو .

او کله چې دوی وغوښتل دغه علمانیت (بي دیني) اسلامي ختیځ ته نقل کړي ، دوی بې خبره وو، دوی د اسلامي ختیځ وختیځ اوضاع او شرایطو ته نظر ونه کړ او دا حقیقت یې هم نه وو درک کړی چې د اسلامي ختیځ په تاریخ کې له دین څخه د دولت د جلاوالی تصور بالکل موجود نه وو ، د مسلمانانو په تاریخ کې د علم او علماوو پر وړاندې هیڅ ډول اذیت او ازار موجود نه وو او زمونږ په اسلامي تاریخ کې د څارنې محاکم وجود نلري او نه دا

چې څوک خلکو ته (په فریب سره) د بښنې سندونه ورکړي ، (زمونږ په اسلامي امت کې چې هر چا) له علماوو څخه کوم انحراف کړی کږه لاره یې غوره کړې امت هغه شاته کړي او رټلی یې دي او هغو کسانو چې د صداقت او رښتینولۍ لاره غوره کړې اسلامي امت هغو ته په زړونو کې ځای ورکړی او هغوی یې لومړي صف ته مخکې کړي دي او همدارنګه زمونږ په دین کې د دین او دولت تر منځ جلاوالی نشته ځکه چې دولت په اسلامي فقه کې د دین برخه ده او د دولت پرته دین نشته او له دین پرته دولت نشته .

او همدارنګه زمونږ دین په هیڅ صورت کې دې ته اجازه نه ورکوي چې د اسلام تر څنګ دې علمانیت وي هغه معقوله چې وایي: اسلام د عقیدې او قانون د کړۍ تر منځ دی او علمانیت د قانون په کړۍ کې، ځکه چې اسلام عقیده، شعیره او شریعت دی چې هیڅ تجزیه او تقسیم نه قبلوي او نه دا خوښوي چې د الله تعالی سره دې نور خدایان وي چې هغوی د خلکو لپاره قانون او شریعت جوړ کړي چې د هغه به داسې پیروي کوي لکه څنګه چې په عقیده او شریعت کې د الله تعالی پیروي پکار وي.

همدارنګه په اسلامي ختیځ کې د لویدیځ نظریې ته ځې ناپوهه تسلیم شول او اسلامي ختیځ هم په پخواني صورت نه وو پاتې هلته هم د لویدیځ په څیر د علم او تکنالوژۍ انکشافات رامنځته شوي وو نو دین یې پریښود او د علمانیت شعار یې پورته کړ او پر خپلو ځانونو یې دین داسې حرام کړ لکه دنیا او بلاخره په خپل عیش کې ډوب شول او د خپلو نیکونو د جهاد او عمل لاره یې پریښوده.

# د علمانیت د خپریدو وسائل:

لویدیځ د اوږدې مودې راهیسې د ډیرو لارو په وسیله د اسلامي ختیځ په خاوره کې د علمانیت د خپریدو کوښښ کولو او کله چې پردیو واکدارانو ملي او محلي واکدارانو ته خپل میراث پریښود او دوی یې د واک په تخت کښېنول نو د ټولو وسائلو لکه : علم او تکنالوژۍ او نورو په کارولو سره یې د علمانیت د خپریدو کوښښ وکړ نو دا کار د هغه اسلامي هیواد لپاره ډیر عجیب او غریب وو چې په دریمه او څلورمه درجه کې هغه ته تلویزیون داخلیږي ،مخکې له دې چې د خپلو وګړو او اولادونو د  $. \wedge .$  یا  $. \wedge .$  بي سوادي ختمه کړي بلکي مونږ په مختلفو هیوادونو کې چې ډیر فقیر هیوادونه دي د رنګه تلویزونو له راتګ اورو.

او هر چې د سيکولرزم يا علمانيت د خپراوې وسايل دي هغه دا دي:

لومړي- د تعليم له لارې د علمانيت خپرول.

دوهم: په رسنيو کې لکه: راډيو ، تلويزيون ، سينما او چاپي اثار.

دريم: قانون.

چې هر يو جلا جلا بيانوو:

### اول- تعليم:

په مصر باندې د انګلسي اشغال لخوا ټاکل شوی حاکم «لورد کرومر» وايي:

د وطني زده کړو کوم منهج چې د انګلیس لخوا مصر ته وړاندې شوی وو د هغه واک له ازهر پوهنتون سره وو ، هغه ازهر چې په دین کې سختي کوونکی ، د وچ سلوک لرونکی او د تعلیم په برخه کې د هر ډول اصلاح پر وړاندې دریځ غوره کوونکی وو او کوم زده کوونکي به چې له دغه پوهنتون څخه فارغیدل نو ستر دیني تعصب به ورسره وو او د دوی سره به لږ فکر او قضاوت وو ، کله به چې د ازهر د پراختیا او اصلاح لپاره څه امکانات برابر شول له داخل څخه به یې مخنیوی کیده او دا ګام یې ډیر خطر ناک وو .

مګر که د اصلاح څه هیله به پیدا شوه نو د هغه عملي کول به ناشوني وو نو په همدې وجه د بې دینه تعلیم د اصلاح ساحه به تړل شوې وه کوم به چې د ازهر سره په رقابت کې وو چې بلاخره به هغه په کامیابۍ سره خپور شو.

نو ازهر د دوو څيزو په منځ کې وو: يا دا چې پراختيا ومومي او يا دا چې مړ شي او يا ورک شي '.

- پورته خبرې د «لورد کرومر» د وینا یوه برخه ده هغه چې پر مسلمان مصر باندې د انګلیس د اشغال پر مهال حاکم وو او د ده سره د لندن د لاهوت پوهنځۍ څخه فارغ شوي «دنلوب» مرسته کړې وه .
- ♦ او دا د مستشرق «جب» د خبرو پوره کوونکي دي چې هغه ویلي دي: ( او د نولسمې پیړۍ په آخري برخه کې د انګلیس لخوا په مصر او هند کې د علماني تعلیم پلان په پوره اهتمام سره عملي شو ) ۲
  - او بیا دغه خبرې د امریکایي مبشر لخوا پوره شوې:

<sup>&#</sup>x27;- د كرومر بيان په كال د ۱۹۰۶ دريمه فقره ص ۵ او الاتجاهات الوطنية / دوكتور محمد محمد حسين ۲۷۵/۱ .

<sup>&#</sup>x27;- وجهة الاسلام / ليكوال مستشرق جب - ژباړه محمد عبدالهادي ابو ريده .

د مسیحي مبشرینو مشر «زویمر » په کال د ۱۳۵۴ هجري قمري – ۱۹۳۵م کله چې فلسطین د انګلیس لخوا اشغال شوی وو په قدس کې د زیتون په غره کې جوړې شوې غوندې ته دامې وویل:

وروڼو! د اتلسمې پېړۍ له درېمې څخه تر نن پورې مونږ په دې باندې توانيدلي يو څو په اسلامي هيوادونو کې پر ټولو تعليمي پروګرامونو خپله قبضه ټينګه کړو او تاسې ته مو په اسلامي هيوادونو کې داسې نسل برابر کړی چې د الله تعالی سره هيڅ رابطه نلري او نه هم ددې رابطې د قايمولو او د هغه د پيژندلو څه اراده لري، او تاسې مسلمانان له اسلام څخه ايستلي خو په مسيحيت کې مو نه دي داخل کړي په دې ترتيب سره مو داسې نسل برابر او چمتو کړی چې استعمار د هغه په انتظار کې دی، داسې نسل چې د سختۍ په وړاندې مقابله نشي کولای، بې پروا،راحت غوښتونکی او ټمبل دی کچيرې کوم لوړ مقام او مرتبه تر لاسه کړي د عيش او شهوت پرستۍ له کبله کومه د ځوانمردۍ سخا نلري که څه زده کړي هغه به له شهواتو څخه قربانوي او که څه مال جمع کړي هغه به په خپلو شهواتو کې مصرفوي.

دا وو د دوی خبرې ... او ددې خبرو د بیان ګټه دا ده چې مونږ ته څرګنده شوه چې په اسلامي هیوادونو کې د تعلیم په اړه غفلت وو ، نو یرغلګرو مسلمانان هغه وخت پریښودل چې کله له دین څخه لرې شول نو دا کار هغه وخت صورت مومي چې کله د دین په اړه پوهه له منځه یوړل شي ځکه چې سړی د کوم شي په اړه پوهه ونلري د هغه څخه بد وړي او دا چې دوی څنګه د دین په اړه جهل او ناپوهي خپره کړه او په خپلو استعماري هیوادونو کې یې د دیني تعلیم ساحه محدوده کړه ، له لاندې لارو څخه یې کار واخیست:

# لومړۍ لاره- په مادي او معنوي ډول د ديني تعليم د محدودلو هڅه:

مادي داسې چې: د دیني تعلیم په مقابل کې د بې دینه الحادي تعلیم لپاره لار پرانیستل لکه څنګه چې مستشرق «جب» هغه ته اشاره کوي چې د انګلیس لخوا د مصر او هند د اشغال پر مهال د الحاد یا علمانیت تعلیم پیل شو او د دیني تعلیم لپاره مادي امکانات تنګ او محدود شول لکه: د دیني مرکزونو محدودول هغوی ته لږ مادي امکانات ورکول تر څو خلک د دیني تعلیم څخه نورو ته مخه کړي او د هغه برعکس د بې دینه تعلیم لپاره د امکاناتو پراختیا.

او په معنوي ډکر کې داسې چې : د ديني زده کوونکو او استاذانو سپک ګڼل او د دين او نورو علومو د زده کوونکو او استاذانو تر منځ تفرقه اچول ، د ديني مراکزو او نورو مراکزو د فارغ

شويو تر منځ په منصب او اجرت کې فرق کول په داسې شان چې نه کوچنی او نه لوی زده کوونکی ورباندې پوه شي او ددې (رذالت) هيڅ احساس ونکړي.

#### دوهمه لار:

 $\gamma$  برنیو غیر اسلامي هیوادونو ته لېږل (تحصیلي بورسونه) ، تر څو لومړی د زده کوونکي عام تعلیم زیات او دیني تعلیم یې کم او د هغه قدر یې له ذهن څخه ووځي او بل دا چې د شرق او غرب سره یې تعلق پیدا شي تر څو د هغوی غیر اسلامي خوی غوره کړي او زده کوونکي به بې فکره هر څه کاپي کوي د هغوی د لباس ، خوراک ، څښاک او سلوک تقلید به کوي چې بلاخره به شرقي یا غربي ډوله جوړیږي او حتی تر هغوی هم زیات ، دغه مطلب ته د غربیانو یو کتاب داسې اشاره کړې ده : غربي حاکمانو د منځني ختیځ سیمه پریښوده ځکه چې دا سیمه اکثراً غربي شوې وه او د عربو حاکمانو دوې لارې غوره کړې : "غرب یې د سیاست په ډګر کې پریښی خو د غرب لپاره یې په ثقافت کې د خلکو یو کتله جوړه کړې" .

او دا طریقه یې پخوا په لاره اچولې وه کله چې هغوی فارغ شي او خپل وطن ته راشي نو د استاذۍ دنده به ور سپارل کیږي تر څو د نویو کسانو لیږلو او د بهرنیو کسانو ګمارلو ته ضرورت نه وي . مخکنی لیکوال وایي : "او اوس په ختیځ کې دومره غربي بدلون راغلی دی چې د هغه کس چې اورپا ته تلی وي او هغه چې اورپا ته نه وي تللی فرق کول مشکل دي نو یقیناً چې ځنې عرب غربیان شوي دي پرته له دې چې اورپا ته تللي وي" لکه : شیخ رفاعه الطهطاوي چې باریس ته د پنځو

كلونو لپاره ليږل شوى وو له ۱۸۲۶-۱۸۳۱ پورې كله چې را وګرځيد وويل:

غربي رقص كوم چې جسدونه پكې اوړي ، نارينه او ښځې پكې كډ وي او يو بل ته ګوري دا ډول رقص او نڅا د مستۍ او ځوانۍ رنګ دى او بيا يې د فرعونيت اواز پورته كړ داسې چې د اسلامي مصر له پامه غورځول او د فرعونيت آواز پورته كول او د هغه وروسته «رافع» وو او د هغه وروسته بيا «طه حسين » وو او د هغه كتابونه «مستقبل الثقافة في مصر» او «مرآة الاسلام » او د هغه مخكې «الشعر الجاهلي» ضرور نه ده چې هر يو د اسلامي ديد له مخې وڅيړو.

او همداسې قاسم امين چې په مصر کې يې د ښځې د آزادۍ ناره پورته کړه که څه هم ځنې دغه کتاب شيخ محمد عبيده ته منسوبوي او د هغه مشر سعد زغلول ته .....

<sup>&#</sup>x27;-العالم العربي اليوم - مورو بيرجر

د دغو ټولو تربیه او ثقافت وطني او محلي نه وو ، نو دوی چې څه ویلي یا لیکلي وو څه عجیب نه وو ځکه چې هغوی (د غرب) د پلان یوه برخه وه تر څو اسلامي ارزښتونه له منځه یوسي .

او غربي هيوادونو ته د دغو ځوانانو ليږلو دوره تر اوسه باقي ده په خاصه ټوګه هغو هيوادونو کې چې «ناميه» دي ( د ژوند سطحه يې ټيټه ده )او هغه کسان چې دوی يې په اړه ويره لري چې په رښتنې توګه به بيرته اسلام ته را وګرځي.

او دوی دې ته زیاته پاملرنه وکړه څو تحصیلي بورسونه د پوهنتون څخه ثانوي دورې ته ښکته کړي چې دا یو خطرناک سن دی ، ځوانان به یې له یوې تړل شوي ټولنې څخه یوې پوره پرانستل شوې ټولنې ته نقلول نو د هغه د ذهن کچه به د هغه د زړه د کچې وروسته بدلیده لکه د «رفاعه طهطاوي» په هکله مو چې ولوستل، او دې ته به هم پاملرنه کیده چې په پنځه کلونو کې به په ټول کال کې یوازې یو ځل لیږل کیږي او کله به چې ددې مبارک سفر څخه را وګرځیدل مهم منصبونه به ورکول کیدل او په دې توګه به یې د خپلې دوستۍ او وفادارۍ ضمه وارۍ ته ادامه ورکوله او یا تر دوستۍ او وفادارۍ هم زبات.

## دريم لاره:

په اسلامي هيوادونو کې د بهرنيو ښوونځيو او پوهنتونو خپرول وو ، چې په لومړي سر يې هدف مسيحيت ته د مسلمانانو رابلل وو او هغه مهال يې ځنې تبشيري غونډې جوړې کړې او په همدې وجه يې په بيروت کې د انګليسي پوهنځۍ جوړه کړه او په مصر کې يې امريکايي پوهنتون جوړ کړ ، مګر د "زويمر" د نصيحتونو څخه په استفادې چې مسلمانان په مسيحيت کې په استفادې چې مسلمانان په مسيحيت کې داخل کړو بلکي دومره هم کافي ده چې هغوی له اسلام څخه وباسو او يا حد اقل له اسلام څخه يې لرې کړو نو اوس مهال په اسلامي هيوادونو کې بهرني ښوونځي او پوهنتونه همدا کار تر سره کوي .

# چې دا کار له ځانه سره دوې خطرناکې پايلې لري:

ن ټولو لږ ضرر يې دا دى چې د عربي تحقير او د انګليسي ژبې ستاينه او قدر لوړول دي ، د عربي تحقير اصلاً د دين حقير او خار ګڼل دى .

❖ دوی د دیني علومو په برخه کې قصداً داسې معلم او استاذ وړاندې کوي چې علمي سطحه یې ټیټه وي
او یا یې قصداً خلکو ته سپک معرفي کوي چې دا ملا او د دین عالم دی حال دا چې دوی د خپلو دیني
راهبانو او مشرانو قدر او احترام ساتي او هغوی خلکو ته لوړ معرفي کوي.

يعنې: د خپل تحريف او منسوخ شوي دين علماء او راهبان د قدر او احترام وړ ګڼي خو زمونږ د برحق دين علماء خلکو ته سپک معرفي کوي ( دا د دوی ستر رذالت او شيطانت دی ).

#### څلورمه لاره:

د پراختیا او پرمختګ په نوم د اسلامي نصاب له منځه وړل ، مونږ ولیدل چې «کرومر» د ازهر د پراختیا لپاره غږ پورته کړ او دا مو هم ولیدل چې د «کرومر» څخه وروسته نورو پنځوس یا زیات کلونه وروسته د هغه د پراختیا غږ پورته کړ او همداسې د «کرومر» څخه مخکې او وروسته ځنو تبشیري غونډو دا غوښتنه کوله چې خبره یوازې د معهدونو او دیني پوهنځیو د نصاب د بدلون نه وه بلکي خبره په عام تعلیم کې د دین د نصاب د بدلون وه .... او دا محدودیت ډیر پیچلی وو او په قصدي ټوګه به یې معلم الدین یو ضعیف کس ټاکلو، تر څو څوک ورباندې پوه نشي چې دوی له دین څخه نفرت لري او له بل اړخ یې هدف د هغه مسخره کول وو.

کله چې افغانستان د نړیوال کفري حشر لخوا یرغل شو، هغوی ددې پر ځای چې د پوهنتونو او تکنالوجۍ په برخه کې د درسي موادو او وسائلو کومک کړی وی د هغه پر ځای یې د جهاد د وخت کامل ، سالم اسلامي نصاب له مینځه یوړ په میلیونونو دالر یې مصرف کړل او د خپلې خوښې نصاب یې را مینځ ته کړ.

په کال ۲۰۰۶ م کې امریکا د خپل سفیر په ذریعه د پاکستان سره د نصاب بدلولو په موخه یوسل پنځه څلویښت (۱۴۵) ملیون ډالر مرسته وکړه او همدارنګه د افغانستان سره یې دا مرسته وکړه همدا شان دغه مرسته او د نصاب بدلولو وړاندیز یې د سعودی عربستان حکومت ته هم وکړ، مګر د سعودي عربستان د حکومت له پلوه د نصاب د بدلولو امریکایې فورمول رد کړای شو، امریکا هم خپله مرسته فسخه کړه.

<sup>&#</sup>x27;- "كرومر" د انگليس لخوا د مصر د اشغال پر مهال د مصر حاكم وو .

د اوسني تغير شوي نصاب په اړه مو څه ټکي د موشت نمونه خروار په توګه بيان کړي دي چې په اړه يې قضاوت تاسې ته پرېږدو:

#### اول: ديني نيمګړتياوي:

۱ -ځوان نسل د ديموکراسۍ په مفکوره روزل:

په موجوده نصاب کې د الحاد او دیموکراسۍ مفکورې ته زیاته توجه شوي ده چې د اجتماعیاتو په مضامینو کې ددې نظام د جوړښت طرزالعمل بیان شوی دی د مطالبو ځینې نمونی یې دا دي:

[قوه مقننه : د خلکو او دولت د پاره قوانین جوړوي چې عبارت له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه دي ] .! (اجتماعیات، صنف: ششم, ص: ۸).

# د اساسي قانون په اړه ليکي:

[قانون اساسي چې "۱۶۷" مادې لري په ۱۳۸۲هـش. د ولسي جرګي لخوا تصویب شو ددغه قانون په شیږم ماده کې راغلي: "دولت ایجاد یک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني ، حمایت حقوق بشر ، تحقق دموکراسي .. مکلف است "]

(اجتماعیات، صنف: ششم, ص: ۱۰ ).

او دیموکراسي مونږ پیژنو چې چېرې منځه راغله ؟ د څه لپاره ؟ په اورپا کې منځته راغله چې له آسماني ادیانو څخه په کلي توګه انکار کوي او خپله بشر ته د شریعت ، حلال او حرام ګرځولو پوره صلاحیت ورکوي چې په دې توګه دا د الله تعالی سره په حکم کې یو معاصر شرک دی (اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ)

۲ -په ځوان نسل کې د کفري تقلید او فحشاء رواجول:

د اوسنې نصاب په کتابونو کې ډیر مطالب او چاپ شوي تصویرونه په ډاکه د کفري تقلید او فحشاء او بې شرمۍ لوري ته څرګنده بلنه کوي لکه د ښځو بې حجابه تصویرونه، د نارینه او ښځو تر مینځ ګډون او اختلاط او کفري کلتور او داسې نور.

د مثال په ډول :د "تعلیمات مدني" په مضمون کې د بیګانه کورنیو تصویرونه (صفحه ۱۰-۱۷ تعلیمات مدني صنف هفت) د نارینه او ښځو تر مینځ د ګډون یا اختلاط تصویرونه (تعلیمات مدني, ص: ۱۷-۲۱-۲۹ دروس اجتماعي, ص: ۳۳) او نور.

اول دا چې بې ضرورته د روح لرونكو تصويرونه چاپول حرام دي او بل دا چې دا ډول فاحش بې حجابه تصويرونه او د نارينه او ښځو ګډيا مختلط تصويرونه چاپول د فحاشت او كفري تقليد او صفاتو رواجول دى.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي :« إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ » `

ژباړه: د قيامت په ورځ له خلکو څخه سخترين عذاب د تصوير جوړونکو دی.

په دې تصويرونو كې بې حجابى او اختلاط (د بيكانه نارينه او ښځو) ته د خلكو بلل دي چې دا عمل په خلكو كې دې تصويرونو كې بې حجابى او اختلاط (د بيكانه وتعالى فرمايي: [إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ كَبِ بُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ مَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ]".

ژباړه : يقيناً هغه کسان چې غواړي د مؤمنانو په ډله کې فحشاء او ناوړه کارونه خواره کړي هغوی په دنيا او آخرت کې د سخت دردناک عذاب وړ دي الله (جل جلا له) پوهيږي او تاسې نه پوهيږي.

٣ - د اسلامي شريعت خلاف مطالب:

په دغه نصاب کې ډير مطالب د اسلامي شريعت خلاف دي لکه: د موسيقي د آلاتو او اټن يادونه

(دوهم صنف، د پښتو کتاب، ص: ۴۹) ، وزلوبه "بزکشي" چې يوه ظالمانه لوبه ده په اتفاق معاصرو فقهاؤ حرامه ده ځکه چې په دې لوبه قمار او ظالمانه کړنې دي (دوهم صنف, پښتو کتاب, ص: ۴۷، دری, صنف: سوم ص: ۳۹)

د اور پرستو اختر ( نوروز ) مطلب (دری, صنف اول: ص: ۸۷ ) او داسې نور مطالب.

<sup>ٔ -</sup> امکان لري د پاڼو ګڼه په نوي چاپ کې تغیر وکړي او د وخت په تریدو سره بدلون ومومي.

<sup>ً-</sup> رواه البخاري و مسلم . ً- سوره الحج :١٩

د موسیقي ټول آلات او سندرې د قرآن او سنتو په نصوصو باندې حرام دي بغیر له دائره (دف) د نکاح په وخت کې د ښځو د پاره د خاصو شرعي شرائطو په چوکات کې.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي:«يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف، قيل يا رسول الله: ومتى ذلك؟ قال»: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور» .

ژباړه: زما په امت کې به د ډبرو باران يا ويشتونکي عذابونه، مسخ (شکل بدلېدل)، خسف (په ځمکه کې غرقېدل) را مينځته شي. چا پوښتنه وکړه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم کله به دا را مينځته کيږي ؟ ويې فرمايل: کله چې موسيقي ظاهره او ښکاره شي، سينګار ډير شي او شراب څښل کيږي.

۴ - د شرعی احکامو او مسائلو تحریف:

په دغه نصاب کې د شرعي احکامو د تحريف کوښښ شوی دی لکه:

مواد مخدر چې عبارت له شرابو "خمر" ، چرس او پودر تریاک څخه دي مګر په دغه نصاب کې مواد مخدر پودر ، چرس او تریاق ښودل شوي خو شرابو ته هیڅ اشاره نه ده شوي (دری, صنف: سوم ص: ۸۴) حال دا چې دا ټول مواد مخدر (ضرر لرونکي) دي مګر د چرسو او تریاکو په نسبت په اسلامي شریعت کې د شرابو "خمر" په اړه سخت وعید راغلی دی او د دغه سزا د پاره حد ټاکل شوی دی مګر هغوی د شرابو "خمر" څخه هیڅ یادونه نه ده کړې د خپل دین احکام او مسائل یې تر پښو لاندې کړي دي مګر د سیکولار د فرهنګ او عاداتو یې احترام کړی دی تر څو د هغوی خیال ورباندې پریشانه نشي.

د بشر د حقوق په نوم يو مطلب ليكل شوى چې پكې ليكل شوي دي: "قانون بشر اين است كه حقوق انسان را بدون در نظر داشت اينكه در كجا زنده كې ميكند ، به كدام مذهب اعتقاد و به كدام قوم تعلق دارد حفاظت ميكند". (درى, صنف: چهارم, ص: ۱۴۶).

حال دا چې په اسلام کې د مسلم او غیر مسلم په حقوقو او احکامو کې لوي فرق دی، د مسلم حقوق جلا او د غیر مسلم حقوق جلا دي، همدارنګه د غیر مسلم "کافر" په حقوقو او احکامو کې هم لوی فرق دی لکه

<sup>&#</sup>x27;- رواه الترمذي في الجامع و ابن ابي الدنيا في ذم الملاهي ،و السلسلة الصحيحة ٢٢٠٣.

حربي ځانته احکام لري، ذمي او معاهد ځانته ته حقوق او احکام لري خو دوی دغو ټولو ته په يو شان حقوقو قائل شوي دي او دغه قانون يې د لويديځ څخه کايي کړی دی.

۵ -نشنلیزم او ماده پرستي:

په دغه نصاب کې د الله د بنده کۍ لورې ته د دعوت پر ځای د ماده پرستی، وطن پرستی باندې تأکید شوی دی.

مثلاً: د لومړی صنف دری ، پښتو کتابونو کې چې د جهاد د وخت نصاب کې: الف: الله وو يعنې هدف د الله بنده کې ته بلنه وه د هغه پر ځای د الف – انار عنوان راوړل شوی دی.

او د هر کتاب په لومړي سر کې: ملي بيرغ او ملی سرود راوړل شوی دی او ظاهراً په دغه نصاب کي د وطن د وستی لاپې ډيرې دي خو څوک چې د الله بندګۍ او د هغه د اوامرو لحاظ و نه کړي هيڅکله به د وطن د پاره ګټور نه وي، بلکي خاين به وي، د وطن دوستي نارې کمونستانو هم وهلې خو هغوی ددې مظلوم ولس سره څه و نه کړل؟

د دیموکراسۍ علمبرداران هم د وطن دوستي نارې وهي خو هغوی د وطن سره په خیانت کولو، فساد او چور کې په نړیواله سطحه لومړی مقام ګټلی دی چې نور وضاحت ته هیڅ ضرورت نشته.

نو څوک چې الله تعالى ته وفادار نه وي هغه هيڅكله خپل ملک او هيواد ته وفادار نشي كيداى ، نوى نسل بايد په اسلامي روحيه و روزل شي تر څو د اسلام او وطن دواړو لپاره وفادار وي او كه مادي پرسته وروزل شي نو هغه به يوازې د خپلې خيټې ډكول پيژني او بس.

د وطن ، قوم او ژبې سره مينه لرل طبيعي ده، مګر هر هغه قوم، ملت، سمت او تنظيم پرستي او د هغه طرف ته د خلکو بلنه چې د حق پر وړاندې وي تعصب دى ځکه مسلمانان د (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تر بيرغ لاندې ټول شوي دي ، ددې بيرغ لاندې ، وطن ، قوم او ګوند نه چليږي.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ » .

يعنې : هغه څوک له مونږ څخه نه دی چه خلک قوميت ته رابولي او هغه څوک له مونږ څخه نه دی چه په دغه منظور جګړه کوي او هغه څوک له مونږ څخه نه دی چه په همدې مفکوره مړ شي.

### تخنيكي نيمګړتياوې:

نوموړى نصاب زياتې تخنيكي نيمګړتياوي لري چې ښوونكو، او زده كوونكو ته تر ټولو ښې څرګندې دي ، د نصاب هدف دا دى تر څو د زده كوونكو لپاره درسي پلان مشخص شي، كوښښ وشي چې هره موضوع ښه واضح د زده كوونكو له سويې سره سمه بيان شي، د جهاد د وخت په نصاب كې دا هر څه په پام كې نيول شوى وو، مګر په دغه نصاب كې يوه ساده موضوع په پيچيده شكل بيان شوى ده، د ابتدايې په كتابونو كې په يوه صفحه كې د دريو، څلورو لغات پر ځاى تقريباً شل پنځويشت لغات ذكر شوى دي هغه هم په وړوكي سايز چې د لومړي، دوهم، او دريم ټولګي زده كوونكي د پاره د هغه لوستل او زده كول سخت دي.

د لیسې په ساینسي کتابونو کې د ابتدايي مسائلو د ښه وضاحت پر ځای پرمختللي مسائل ځای پر ځای شوي دي، که زده کوونکي په ابتدايي مسائلو سم پوه نشي هغه به څنګه په پرمختللو مسائلو پوه شي.

په دغه نصاب کې بې حده زياتې ګرامري غلطۍ دي، مثلاً: د پښتو په کتاب کې د پښتو ګرامر په نظر کې نه دی نيول شوی، په ځينو ځايونو کې د لغاتو تر مينځ فاصله په نظر کې نه ده نيول شوي.

حال دا چې په دغه نصاب باندې په میلیونونو ډالر مصرف شوی دي $^{'}$ .

# پنځمه او آخري لاره:

د تعلیم په مرحله کې د نارینه او ښځو تر منځ د کډون او اختلاط خپرول چې دا کار یې لومړي د ډیرو اسلامي هیوادونو په پوهنتونو کې د پرمختګ او آزادۍ او د پوهنتون د روح تر نامه لاندې پیل کړ، چې اصلاً دا د

ا ـ رواه ابؤداود :۵۱۲۱ .

<sup>&#</sup>x27;- د ژباړن لخوا زياتونه.

پوهنتون روح ، پرمختګ او تمدن نه دی بلکي د جنسي فساد د اور ګرمول او فحاشت خپرول دي.

او اوسني علم دا په ثبوت رسولي حتى د دوى په علومو كې دي چې: اختلاط له دوو شيانو څخه خالي نه دى:

يا به جنسي خشونت زياتوي او ددې مرض څخه ځنې هيوادونه شکايت کوي چې په سر کې يې امريکا ده .

او يا به دا کار د هغوی د شهوت د اور ګرمول وي.

هغه تجربه چې پیشو د بچې او د موږک د بچې په باره کې تایید شوې ، د پیشو او موږک دوه کوچني بچي یې په یو قفس کې سره بندي کړي وو چې دواړو به مساوي له یو قاب څخه خوراک کولو ، کله چې د خواهش پوره کولو وخت راغی ځکه چې د هر خواهش پوره کولو لپاره وخت وي نو پیشو پر موږک ور توپ کړ او هغه یې وخوړ او د لسو کلونو یو ځای اوسیدو او یو دام یې هیڅ خیال ونه کړ .

نو دوی اختلاط ته پراختیا ورکړه په ابتدایي مرحله او همدارنګه په ثانوي مرحله کې چې تر لومړۍ مرحلې ډیر خطرناکه ده او په خاصه توګه کله چې پکې ځوانې نجونې معلمانې وي نو دا د زده کوونکو او ښوونکو تر منځ د اور لګول دي نو په دې سره د معلمې احترام او قدر له منځه ځي او دا د ګناه د تایید یوه لاره ده ، په دې اړه ډیرې لیکنې شوې چې دا کار د زنا وسیله ده حتماً به سړی په فحاشت اخته کوي مګر دا چې یو څوک الله تعالی پخپل فضل ترې بچ کړي.

امريكايي مؤسسې (فرانكلين) يو كتاب په يو اسلامي هيواد كې خپور كړى او په هغه كې يې داسې ويلي:

ددې پر ځای چې نجونې او هلکان سره بیل کړو باید هغوی ضرور په لوبو او کارونو کې سره کډ او شریک کړو ، کچېرې د هغوی تر منځ څه پارونکی حرکت منځ ته راشي باید هغه ته د یو ډول دوستۍ په سترګه وګورو نه د جرم او عشق ، دلته امریکایي مؤسسې کوښښ کړی تر څو د حرامو څخه د حرام نوم لرې کړي او هغه ته د پاکۍ درواغجنه جامه ور واغوندي .

نومړې مؤسسه بل ځای وايي : د نجونو وتل او د هلکانو سره شرکت کول يو طبيعي کار دی کيدای شي ډير والدين يې يو وخت قبول کړي او بل اړخ دا کار د هغوی د ځوانۍ د فزيکي نمو لپاره مهم دی .

او بل ځای وايي : د هرې نجلۍ او هلک تر منځ د رابطې کولو يو احساس ... او يا جنسي قصې او نور وي چې دا هيڅ جرم نه دی .

په پرمختللو اسلامي هيوادونو کې د اختلاط کار مخکې تر سره شوی دی خو په وروسته پاتې اسلامي هيوادونو کې دا کار اوس تر سره کيږي کوم چې د نجونو د تعليم پراختيا ده ، او د نجلۍ تعليم په خپل ذات کې د انديښنې وړ نه دی مګر که د اسلامي منهج پرته وي نو بيا کاملاً د انديښنې وړ دی .

د نارینه او ښځینه په فطري اختلاف کې هیڅ شک نشته او ددې اختلاف څخه انکار کول احمقانه خیال دی نو باید د هغوی فطري اختلاف ته په کتلو سره د هغوی درسي نصاب هم باید مختلف وي او د کار په برخه کې هم باید مختلف وي د فطري جوړښت موافق وي هغه کسان چې د نجونو د تعلیم نصاب برابروي اسلامي پوهه نه لري او حتی له ذاتي پوهې څخه هم خالي دي بس یوازې د بهرني فکر پیروي کوي.

دا كار يوازې د نجلۍ او هلک تر منځ د تمدن په نوم مسابقه ده كه څه هم هغه كار د نجلۍ د فطرت خلاف وي لكه انجنيره ، تخنيكره او د كرې كاريګره نو دا به كوم عاقل قبول كړي . او همدارنګه د مخكنيو ګامونو پر خلاف يې بل ګام د تمدن او آزادۍ تر نوم لاندې د مسلمانې ښځې لوڅول او د هغې څخه د حجاب لرې كول وو لكه: په لڼدو كلونو كې چې په كويت كې تر سره شول.

او كويټ چې د جزيرې عرب څخه دى په هغه كې د ښځې اسلامي حجاب لازمي دود وو ، ځنو فقهې اختلاف ته په نه كتلو سره د مخ د لوڅولو كوښښ وكړ بلكي د مخ په لوڅولو يې بسوالى ونه كړ تر دې چې د هغو حرامو د لوڅولو كوښښ يې وكړ چې حرمت يې اتفاقي دى او په آخر كې چې مسلمان كويت څه وړاندې كړل هغه د لويو ميلمنو شرمول وو ، د هغوى په مخ كې د تنكيو نجونو رقص او نڅا وه چې لنډې جامې يې اغوستې او پنډې يې ښكاره په مستۍ سره يې د شپې تر زياتې حصې پورې نڅا كوله.

او همدارنګه د آزادۍ په راوستلو کې يې ځکه بيړه وکړه تر څو د اختلاط او کډون مخکې حيا له منځه لاړه شي او د شهوت اور ګرم شي .

او همدارنګه (د اسلام دښمنو هدف) د ديني تعليم له منځه وړل او له هر لوري څخه د هغه پر ضد باندې ناوړه تبليغات کول وو .

او همدارنګه په تعلیم کې د دوو کسانو جوړه کول ( د اسلام دښمنو) یو تکتیکي پړاو وو چې په مسکین اسلامي ختیځ کې یې تر سره کړ چې لاندې پایلي لري:

۱- د بهر څخه راغلو بې دينه کسانو او د ننه فارغ شويو کسانو په وسيله د اسلامي ټولنې پاشل او ويجاړول.

- ۲- له اسلام څخه د سيکولرانو لرې ساتل .
- ٣- او بيا همدغو سيكولرانو ته واك سپارل.
- ۴- د دين بې احترامي او سپکاوی او همدارنګه د ديني استاذ او زده کووونکي سپکاوی .

# دوهم ـ په رسنيو او مډيا كې د علمانيت خپراوى:

په تعلیم کې علمانیت مخکنی او خطرناک دی او په رسنیو کې علمانیت عام او شامل دی نو ځکه تر هغه یې هم خطر زیات دی ځکه د تعلیم نصاب زرګونو ته وړاندي کیږي مګر رسنۍ میلیونو ته وړاندې کیږي چې تأثیر هم زیات وي ځکه د اوریدو ، لوستلو او لیدو وړ وي نو کچېرې پاک او د خیر څیزونه وړاندې کړي نو دا لوی اجر دی چې په قرآن کې یې مثال داسې بیان شوی دی:

[كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ \* تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبَّهَا (ابراهيم ٢٠-٢٠ ).

ژباړه : پاکيزه کلمه د هغې پاکيزه ونې په شان ده چې د هغې بېخ کلك وي (په ځمکه کې) او د هغې څانګې په اسمان کې وي ، خپله مېوه د خپل رب په حکم سره هر وخت ورکوي .

او كچېرې په دغه رسنيو كې ناپاك خبيث څيزونه خپريږي نو هغه د خبيثې ونې په څير دى: [وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ].

په اسلام کې خبرې امانت دی او په هغه باندې ډیر ټینګار شوی دی چې یا یو مؤمن د سید الشهداء درجې ته رسوي او یا یې د دوزخ د اور ژورې کندې ته غورځوي.

متأسفانه په ډاډ سره ويلی شو چې (اوس مهال) د رسنيو مختلف وسائل که کتابت (اخبار او مجلې) دي که تلويزيون دی او که سينما ده يوازې د فحشاء خپرولو په خدمت کې لګيا دي د جرايمو خواته بلنه کوي او پر ځمکه کې فساد خپروي د خلکو عقايد ، اخلاق او ارزښتونه له منځه وړي .

عقیده او اخلاق د اسلام بناوې او بنسټ دی نو کله چې بنسټ ونړید ساختمان به څنګه ودریږي ؟ ځکه چې ساختمان خو پر بنسټ ولاړ وي او د فساد خپرولو درجې مختلفې دي چې سینما زیاته خطرناکه او بیا تلویزیون او بیا راډیو او صوتي او چایي وسائل دي.

او همدارنګه د اسلامي هیوادونو تر منځ د فساد او فتنې را منځته کولو در چې مختلفې دي ، شاید څوک ووایي: ښایي د فساد خپرول یو هیواد کې ډیر سخت وي نظر بل هیواد ته ، مثلاً په یو هیواد کې د زنا او لواط او بل هیواد کې د سود خوړل او شرابو څښل او نور منکرات .

مونږ وايو چې: دا صحيح ده چې نړۍ پر هغه واک نلري مګر علاج يې واجب دی نه دا چې يوازې د حدودو په وسيله بلکي د ټولنې د صحيح تربيې په وسيله او د ټولنې علاج د مختلفو وسائلو په وسيله لکه: د قوت کارول او د مفسدينو لاس نيول او د هغوی د مراکزو ختمول تر څو حدود يوازې ضعيف ته نه وي متوجه بلکي شريف ته هم متوجه وي او همداسې په هيواد کې د فحاشت د خپراوي او ښکاره کيدو مخنيوی وشي ځکه چې د فحشاء په خپريدو او ښکاره کيدو سره ټولنه په ګناه اخته کيږي او د خپراوي لپاره مرسته کوي او جرم او ګناه د خلکو تر نظر سپک ورځي.

اجازه راکړئ چې مسلمانان پوه شي چې رسنۍ په اسلامي هيوادونو کې څه تر سره کوي نو مونږ تاسې ته څلور د مختلفو نيټو مثالونه وړاندې کوو:

الف): په قاهره کې يوې سياسي اونيزې په تاريخ د ۱۹۲۶م يوه مقاله خپره کړه او د مضمون ليکوال داسې ليکلي: ځنې ترکي نجونې د اورپايي نجونو په څير دي ، او ځنو د قسطنطنيه په امريکايي پوهنتون کې زده کړې کړې دي چې د هغوی څخه يوه وايي: نن ورځ ترکۍ ښځه آزاده ده هغوی په تياره لارو نه ځي او نن مونږ د انګليس د ښځو پشان يو ، د اورپايي او امريکايي ښځو په څير جامې اغوندو ، نڅا کوو ، سګريټ څکوو او له خاوند پرته مسافرت کوو.

د مقالې په آخر کې نوموړي لیکوال تبصره کړې ده چې : څوک چې غواړي له ترکیې سره محبت وکړي نو د هغوی لپاره د پورته ګامونو تر سره کول لازم دي .

ب): په تاریخ د ۱۳۸۶ هـ – ۱۹۶۶ م ، د اهرام د مجلې مدیر فیلسوف وجودي «سارتر» کورنۍ او معشقه یې « سیمون دي بوفوار » چې له ده سره به په مذهبي ځای کې اوسیده کوربه شوې وه او بیا هلته تر سره شوی فسق او بدکاري ښکاره کوي او بیا نارینه او ښځې را غواړي چې د دوی د دغه بدکارۍ نمونه وویني او له دوی څخه دغه زهر واروي (دا په یو اسلامي هیواد کې د کفارو د فساد او فحشاء په علني او ښکاره توګه خپرولو مثال دی ).

ج): او ۱۹۷۰م سنه کې اهرام ورځپاڼې د هغو بد اخلاقه کورونو ثبت خپور کړی وو چې په هغو کې داسې ښځې وې چې مخکې چا داسې بد او ناوړه څه نه وو اوريدلي او په دغو کورونو کې د تنکيو زده کوونکو نجونو ثبت خپور شوی وو او بيا يې دغه زړه بوړنونکي وحشت ته د پارونکي او جذاب عنوان ورکړ شوی وو ،زده کوونکې په يو فرش شوي اپارتمان کې ليدل کيږي چې د زده کړې په ټولو پړاوونو کې سره کډ او مختلط دي او دغه کار ته يې د ښوونځۍ او کورنۍ تر منځ د رقابت نوم ورکړی وو او په دې پلمه يې د ځوانانو آزادي غوښته، (او دا به يې هم ويل چې) مونږ هغې نجلۍ ته اهميت نه ورکوو د کومې چې جامې مخالفې وي '.

د): او د کویت نهضه ورځپانې په کال د ۱۹۷۶م په اوو سترو پاڼو کې چې عنوان یې په پلن خط سره لیکل شوی وو د نیمه لوڅو نجونو یوه څیړنه خپره کړه او حتی نومونه او د تلیفون شمیرې او نور هم پکې وو $^{\prime}$ ...

او هغه څه چې زمونږ په هیواد افغانستان کې د رسنیو لخوا په خاص توګه تلویزیونو لخوا خپریږي په ښکاره توګه غواړي د خلکو عقاید او اخلاق ونړوي چې د هغوی د مسلسلو سریالونو ، فلمونو او ډرامو او نورو پروګرامونو کې لاندې شوم اهداف پراته دي:

۱ - د هندي، ترکي او نورو سريالونو او ډرامو له لارې په پوره چل او فريب سره په اسلامي ټولنه کې د الحاد ،نصرانيت، چوديت او بوديږم عقائد خپرول.

<sup>· -</sup> جريدة الأهرام ١٣/ ٣/ ١٩٧٦.

<sup>.</sup> ددې نجونو په هکله نور تفصیل ضرور نه دی ، ژباړه مې را لنډه کړې .

۲ - په خلکو کې د بيګانه نارينه او ښځو کډ ژوند، بې حجابي، فحشاء او موسيقي رواجول.

۳-خلک په وړو مسائلو مصروف ساتل او د سترو قضاوو څخه د هغوی غافله کول. مثلاً: د درس او تعلیم پرځای، لوبو او ورزش ته دومره وده او تبلیغات چې بلاخره ټول ورباندې مصروف شي، د تعلیمي ، اقتصادي روزنيز ستوري پر ځای د موسیقۍ ستاره ټاکل څو خلک په عبثو ناروا او فاحشو اعمالو کې راګير کړي او له اصلي اهدافو څخه یې نظر واړوي.

۴ -خاوند ته د ښځې پرېښودلو درس ورکول او همدارنګه ښځې ته د خاوند څخه د بغاوت درس ورکول، کورنۍ نظام خرابول او د زوجينو تر مينځ اعتماد او اطمنان ختمول.

 $\Delta$  -په اسلامي ټولنه کې سمت پرستۍ، قوم پرستۍ او ژب پرستۍ ته زمينه برابرول.

۶-د فاسقانو اظهار او د متقیانو لرې ساتل، ددغو شیطاني مډیا په پردو کې اکثراً هغو کسانو ته موقع ورکول کیږي چې هغوی ښکاره فساق، په ټولنه کې منکرات او فساد خپروي، په غلا چور او غصب او ظلم مشهور وي.

۷ - په اسلامي ټولنه کې شيطاني اقتصادي بازار رواجول، سودي ادارو ته تلبيغات کول او په ټولنه کې د سود، قمار اقتصادي احتکار او انحصار رواجول.

ځکه ډیر کسان چې علم او پوهه نلري او یا د دوی منافقت او فساد ته متوجه نه وي هغوی فکر کوي چې څه د تیلویزون له صفحې خپریږي هغه به نو مباح وي او څه باک به نلري (العیاذ بالله)، خلک په چل او فریب په ګناه او فساد اخته کول او د اسلام په خاوره کې په پوره جرأت سره خلک د ګناه او فساد لورې ته بلل.

۸ -ټول وخت د فکر مشغول ساتل ځکه ځينې ډرامي او سريالونه زيات وخت نيسي د هغه د مسلسل ليدلو او تعقيب په فکر کې وي په دې توګه پخپلو واجباتو او مسئوليتونو کې پاتې راتلل .

۹ - د ماشومانو په خوب کې ډارېدل ځکه چې ځينې صحنې ماشومانو ته بدي وي او د نجونو او ځوانانو د آينده ژوند په اړه سوچونه او تشويشونه پيدا کېدل ځکه چې دغه سريالونه د کفري ټولنو انعکاس کوي او په

کفري ټولنه کې کورنۍ نظام پاشل شوی وي د زوجینو د محبت پر ځای د بیګانه سره د ملګری سیستم کارول کیږي، او د دغو صحنو لیدل په مسلمانه پیغله او مسلمان ځوان سخت بد اثر کوي.

۱۰- د بیکانه نارینه او ښځو تر مینځ د عشقي قصو بیانول، نجونو او ځوانانو ته د واده مخکې د عشق، اختلاط، د بیکانه سره ملګري او ارتباط درس ورکول او د ذهن څخه یې د پاک اسلامي با عفطه او پاکدامنه ژوند ایستل.

۱۱ -په اسلامي ټولنه کې د کفري دود او رواج خپرول ځکه چې د لویدیځي درامو او سریالونو څخه لباس، اخلاق، بې حجابي او نور سلوک او فوچ عادات زده کوي، ځکه دغه سریالونه اکثراً د لویدیځ او کفري هیوادونو کایي ده.

۱۲ - د وخت ضایع کېدل، انسان دنیا ته د یو ستر هدف لپاره راغلی دی چې هغه د الله تعالی عبادت دی (په ټولو چارو کې د الله تعالی فرمانبرداري کول) او دې دنیا ته بیا راتلل نشته. دوهم چانس، دریم چانس نلري، که چا د اسلامي شریعت موافق ژوند تر سره کړ کامیاب او که د هغه مخالفت یې وکړ نامراد دی.

۱۳ - منکراتو، ګناهونو او فساد ته رسمي بڼه ورکول. عام خلک داسې فکر کوي چې څه د تېلويزون او يا راډيو له شيطاني صفحو خپريږي، کيداى شي هغه مباح وي څه باک ونلري (العياذ بالله) ځکه هغوى ګمان کوي چې دا شيان خو د وخت د رژيم له سلطې لاندې تر سره کيږي، خو هغوى خبر نه دي چې ددغو رسنيو هدف په ټولنه کې د فساد خپرول دي.

۱۴ - د اسلامي شعائرو او ملي كلتور سپكاوى، د ډرامو او تبليغاتو په ځينې صحنو كې ږيره، لنګوټه او افغاني لباس واله كس شه او صالح ښكاره كول.

١٥ -د اسلامي شريعت په احكامو لكه: حجاب، ديني عالم، اسلامي اخلاقو او آدابو ملنډې وهل.

۱۶ -په اخبارو کې درواغ ويل، پر خلکو جتان لګول، او پر ځينې ډرامو او پروګرامونو کې پر خلکو باندې ټوکې او ملنډې وهل.

۱۷ – د صحي، تعليمي او کټورو پروګرامونو پر ځای د لهو، لعبو او عبثو شيانو خپرول.

۱۸ - د عامو خلکو د غولولو او تیرایستلو لپاره د ځینې مذهبي پروګرامونو ځای پر ځای کول. تر څو عام خلک ورباندې وغولوي چې پر دغه تلویزیون او راډیو کې خو دیني خپرونې لکه: څه د قرآن تلاوت او یا د ملا لخوا د دیني پوښتنو ځوابول او داسې نور تر څو ددې په وسیله د خلکو غبرګون او مخالفت کم کړي

لکه چې يو تيلويزون خپله داسې اعتراف کوي:

شیوهٔ آزاد این تلویزیون در پخش موسیقی در اوایل موجب بروز مخالفتهایی در محافل مذهبی افغانستان گردید بطوریکه برای مثال پس از افتتاح فرستنده زمینی این تلویزیون در شهر هرات جمعی از نماز گزاران در مسجد جامع هرات به گفته خودشان برای غروب تلویزیون ؟؟ دست به دعا برداشتند. پس از ماجرای محکوم شدن تلویزیون ؟؟ که خلاف اصول اسلامی تشخیص داده شد، بیشتر شبکههای خصوصی افغانستان اقدام به خودسانسوری برنامههای خود کردند و تلویزیون ؟؟ نیز از این قائده مستثنا نبود.

اخیرا تلویزیون ؟؟ اقدام به پخش برنامهای مذهبی کردهاست تا حدودی از مخالفتها بکاهد اگرچه شدت مخالفتها نیز کم شده و مخالفین این تلویزیون تا حدودی با شرایط جدید رسانه ای افغانستان کنار آمدهاند.

اوس چې چا ته د دغو شیطاني ورکشاپونو د زهرجنو خپرونو یادونه وکړې، نو هغوی د خپل دلیل د پاره وایي: په هغه کې ځېنې دیني او مذهبي خپروني هم شته، د قران قرأت هم شته '.

پورته ټکې د مشت نمونه خروار په ټوګه بیان شول نور دا تر لر واضح خبره ده.

مألف رحمه الله وروسته ليكي: او خپله خبره د نړيوال كنفرانس د دعوت څانكې په وصيت باندې پاى ته رسوم چې دغه غونډه په كال د ١٣٩٧ه- ١٩٧٧ م د رسول الله صلى الله عليه وسلم په ښار مدينه كې تر سره شوې وه او په اسلامي هيوادونو كې يې د رسنيو په اړه يوه اعلاميه خپره كړه:

په دغه اعلامیه کې په اسلامي هیوادونو کې د رسنیو موجوده نیمګړتیاوې وغندل شوې (او دې ټکې ته اشاره وشوه) چې د دغو رسنیو د چلوونکو په اړه تر اوسه پورې پوره معلومات نشته چې تر شا یې د چا لاس دی.

ا- د ژباړونکې لخوا زياتونه .

باید په اسلامي هیوادونو کې رسنۍ د خیر لورې ته د بلنې منبر وي او د حق خپرولو منار وي مګر اوس مهال رسنۍ د فساد غږ او عذاب جوړ شوی او حاکمان یې په اړه سکوت دي او یا ور څخه غافله دي او یا یې هغوی تشویق کړل او یا یې د هغوی حمایت وکړ، نو د خلکو د ایمان او ارزښتونو د ویجاړلو سبب شوې او دا کار د حق د لیارې دعوت کوونکو لپاره د زغم او سکوت وړ نه دی ( د حق د لیارې داعیان باید د هغه په اړه سکوت ونه کړي).

# دريم ـ په قانون كې علمانيت:

کله چې پر ځمکه کې يو حد جاري شي د ځمکې د اهل لپاره تر څلويښتو ورځو باران غوره دی ، دا په اسلام کې د قانون د اهميت يو مثال دی او دا په شعائر الله کې اطاعت دی لکه څنګه چې په شعائر الله کې اطاعت دی همداسې په قانون کې هم اطاعت دی او لکه څنګه چې په شعائرو کې د الله تعالی سره شرک (ستر جرم) دی همداسې په قانون کې هم د الله تعالی سره شرک (ستر جرم دی) ځکه دا ټول د الله تعالی د جانبه دي او ويره داسې لازمه ده لکه څنګه چې د الله تعالی د حدودو د قيام رغبت لازم دی.

ویره د واک په وسیله را منځته کیږي او رغبت د غوره سلوک په وسیله او دا دواړه هغه وخت را منځته کیږي چې کله حکم د اسلام او واکمنان مسلمان وي او اسلام دښمنو همدا کوښښ کولو تر څو دا ټول د واک او سلطنت له ډګر څخه لرې کړي او اسلام له رهبت او رغبت څخه محروم کړي او یوازې یو شکل او صورت به یې باقي وي چې تر ژوند کولو به مرګ ته لنډ وي، دا هماغه څه دي چې (اسلام دښمنو) په اسلامي نړۍ کې تر سره کړل.

د مثال په توګه ترکیه: کله چې دوی د اسلام څخه د لرې کیدو په فکر کې شول نو مرحله په مرحله یې د قانون یوه ماده الحادي قانون د علماني (بې دینه) کولو کوښښ تر سره کړ ،هر لس کاله وروسته به یې د قانون یوه ماده الحادي کوله چې دغه کار تر ۲۵۶ه-ق۱۸۴۰ کال پورې دوام وکړ او بیا یې هر شل کاله وروسته دا کار تر سره کولو او بیا یې په ۱۳۴۳ه-۱۹۲۹ کال کې لوی علمانیت تر سره کړ چې پر اسلامي خلافت باندې کودتا کول او د اسلامي خلافت د لغوې کولو اعلان یې وکړ.

#### مصر:

په مصر کې قانون د بهرني يرغل لخوا علماني شو ، لومړی د اشغال څخه يو کال وروسته په تاريخ د ١٣٠١ ه – ١٨٨٣م علماني شو داسې چې د بهرنيو امتيازونو له منځه وړل به د بهرنيو په خوښه وي او د غربي قانون عملی کول چې له اسلامي شريعت څخه لرې وو .

او بيا د مصر د ۱۹۸۵ کال په مؤقت آساسي قانون کې ددې متن لرې کول چې د دولت دين به اسلام وي او وروسته په ۱۹۶۳ م کال کې په ملي تړون کې يې ډير زيات بدلونونه پکې راوستل شول.

او په تأسف سره چې په ډيرو اسلامي هيوادونو کې قانون علماني شوی او د دغو هيوادونو په حکومتونو کې هيڅ شريعت نه دی پاتې شوی له هرې خوا څخه ( الحادي قانون ) محاصره کړي او همداسې دا علماني کول ادامه لري ، د تعليم علماني يا سيکولر کول ، د رسنيو او مطبوعاتو سيکولر کول نو داسې يو نسل را منځته شو چې هغه علماني قانون خوښوي او دا د علمانيت نتيجه به د علماني رأی او علماني رسنيو زيږول وي او همدا علمانيت به قبلوي او همدارنګه په تعليم کې په علمانيت عمل کيږي په رسنيو کې په علمانيت عمل کيږي او د قانون په برخه کې په علمانيت عمل کيږي .

# دوهم- قومیت

د علمانيت يا د اسلام څخه د مسلمانانو د لرې كولو دوهمه وسيله قوميت پالنه ده.

د جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم په دور كې د مهاجرينو او انصارو تر منځ ورورولي وه چې دا ورورولي د اسلام پر بنا وه نه په كوم بل مقصد ، بلال بن رباح او خالد بن رُوَيحه الخثعمي تر منځ ورورولي ، د هغه د غلام زيد او د هغه د كاكا حمزه بن عبدالمطلب تر منځ او د خارجه بن زيد او ابى بكر صديق تر منځ او د عَمار بن ياسر او حُذيفه بن اليمان تر منځ ورورولي وه ، او يو ځل يو مسلمان د قوميت خواته بلنه وكړه او آواز يې كړ اى انصارو! او بل كس آواز وكړ اي مهاجرينو! ، جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم په غصه شو ويې فرمايل: آيا تاسې جاهليت ته بلنه كوئ او حال دا چې زه ستاسې په منځ كې يم ، او رسول الله صلى الله عليه وسلم په يو حديث كې فرمايي: « مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ » .

ا- رواه مسلم: ۱۸۵۰.

ژباړه : {څوک چې د تعصب غوښتنې تر بېرغ لاندې يا د تعصب غوښتنې او يا مدد لپاره مړ شي مرګ يې د جاهليت دی}.

د حجة الوداع په ورځ يې آخري وصيت دا وو چې: تاسې ټول د آدم څخه ياست او آدم د خاورى څخه دى ، عربي پر عجمي باندې هيڅ غوره والى نلري او نه هم عجمي پر عربي باندې غوره والى لري نه سپين په تور باندې او نه هم تور پر سپين باندې مګر غوره والى په تقوى دى.

او د خلفاء راشدینو رضوان الله علیهم په زمانه کې د ځمکې پر مخ دوې سترې امپراتورۍ د اسلامي خاورې سره یو ځای شوې مختلف قومونه لکه: فارس ، روم ، احباس او نور ټول د اسلامي خلافت تر واک لاندې راغلل چې عربي پر عجمې باندې فرق نلرلو ، او په جنس او رنګ کې څه غوره والی نه وو بلکي غوره والی یوازې په تقوی او صالح عمل کې وو .

ابن أبي ليلی وايي: ما د اسلامي علومو په فروعاتو کې د مختلفو ځايونو د مختلفو علماوو او فقهاوو څخه زده کړه کړې چې په هغو کې عرب ډير کم وو او زيات يې عجم وو.

مګر اروپا د قوم پالنې مفکوره پیژندله او بیا په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې هماغه فکر ته ور وګرځیده ، مګر عربي امت په هغه باندې مبتلاء وو .

كتاب «لعبة الأمم» ليكي:

ميشيل عفلق د «بعث العربي الاشتراكي » كوند مشر.

انطون سعاده د سوریانو د قومونو مشر.

جورج حبش د عربو د قومونو مشر.

او زريق د قسطنطين د قوم مشر.

او د نورو قومونو مشران پيژنم کوم چې په عربي هيوادونو کې يې قوميت ته بلنه کوله تر ٪ ۹۰ زيات د هغو کسانو تر قيادت لاندې وو چې د امريکايي پوهنتون څخه فارغ شوي وو او (د نوموړي کتاب) ليکوال د هغو

کسانو نومونه هم ياد کړي دي چې په منځني ختيځ هيوادونو کې يې د (استعمار) سره مدد کړی دی چې يوازې د يو عربي قومي مشر پرته نور ټول مسيحيان وو چې تاريخ ورباندې ګواه دی .

لیکوالانو د قومونو د بنسټ په اړه څیړنه وړاندې کړې تر څو د هغو بې کفایتي څرګنده شي کوم چې قوم پالنې ته اعتبار ورکوي ، په دغه څیړنه کې راغلي چې د آلمان خلک خالص نه دي بلکي نور قومونه ورسره کډ دي او همداسې عرب خالص نه دي بلکي فارس ، روم او ترک ورسره کډ دي او د هتلر په کتاب «کفاحي» کې عربي ملت او عربې ژبه په دیارلسمه درجه کې ذکر شوي ، او سویس لپاره دری ژبې دي او د هند په لویه وچه کې (۳۰۰) ژبې موجودې دي ، همدارنګه د ټولو قومونو عناصر لکه: تاریخ ، ځمکه او ګټې سره مشترک دي او هیڅ داسې قوم نشته چې هغه د کوم خالص عنصر پر توګه پر ځان ولاړ وي او دا یو آرام بحث دی .

کچېرې مونږ ددې سره هغه تاریخي حوادث اضافه کړو چې قوم پالنه ده او قوم پالنه یو له هغو عناصرو څخه دی چې اسلام دښمنو له دین څخه د امت د لرې کولو لپاره کارولی دی لکه: په ترکیه کې توراني یا تورانیزم قوم ته بلنه چې د ترکیې د پاشلو او د اسلام څخه د لرې کیدو سبب شو او همداسې په عربي هیوادونو کې د عربیت طرف ته بلنه چې د اسلامي خلافت د نړیدو سبب شو.

د «لورانس» او «مکماهون» غونډې چې قصداً يې غوښتل د اسلام بدن له منځه يوسي چې هغه ورځ د يو مريض سړي پشان وو (اسلامي خلافت).

او حتى د انګلیس د بهرنیو چارو وزیر لخوا د اسلامي ټولنې پر ځاى عربي ټولنه را منځته شوه.

اوس مهال چې عربي هيوادونو كومه ټولنه لري دغه ټولنه د انګليس لخوا د اسلامي ټولنې پر ځاى جوړه شوې ده.

او د غربیانو په نویو کتابونو کې دې مطلب ته اشاره شوې ده چې په مصر کې د عربو قومیت ته بلنه د یو ستر مشر تر بیرغ لاندې د هغه اسلامي شعار پر ځای را منځته شوه چې په سیمه کې د انقلاب لپاره خطر وو نو فوځي انقلاب د خلکو د احساساتو جلبول وو او د اسلام پر وړاندې یوه لوبه او دسیسه وه '

ا - كتاب «لعبة الأمم » ص ٤٦-67 .

# قومیت ته د بلنې نتایج:

او همدارنګه ، قومیت ته د بلنې فکر د اسلام له منځه وړل وو ، او د سیاست او ټولنې څخه د اسلام ایستل ، د یوې بلې فلسفې ځای پر ځای کول . او ددې عقیدې پر ځای د بلې عقیدې او ددې اړیکې پر ځای د بلې اړیکې ځای پر ځای کول وو تر څو مسلمان قومونه یو له بله په نهایي توګه جلا کړي تر څو د دوی روابط هم داسې

او په دې توګه د مسلمانو قومونو رابطه سره وشلوي او د دوى د واحد ثقافت اړيکې ضعيفه کړي لکه د قرآن ژبه ، اخلاقي ارزښتونه او اسلامي ورورولي.

شي لکه د ځنو له ځنو نورو قومونو سره لکه: بت پرست ، کمونست او نور.

څو پورې چې د قومیت دروازه د مسلمانانو پر مخ پرانسټې وي طبیعي خبره ده چې قومیت به خپریږي لکه د عراق کرد او د پاکستان بنګال مګر هغه چې مسلمانان سره یو ځای کوي او د قومیت دروازه بندوي هغه اسلام دی.

او اورپايي هيوادونو د علمانيت په بڼه د عربي قوميت د خپرولو کار وکړ تر څو د اسلامي ختيځ په اشغال کې خپل اهداف تر لاسه کړي په خاصه ټوګه انګليس او فرانسه ، په لومړي جنګ کې د اسلامي ختيځ لپاره د انګليس مأمور «لورانس» وايي: او ما د سوريې او حج د لارې په اږدو کې پخپل ذهن کې له ځانه سره دا وپوښتل چې :کومه ورځ به قوميت پر ديندارۍ غالب شي او آيا وطني عقيده به پر ديني عقيدې غالبه شي ؟ چې سمه معني يې دا ده چې : آيا سياسي نظرونه د وحي او الهام ځاى نيولاى شي ، آيا د سوريې دا لوى ديني ارزښتونه به په وطني ارزښتونو بدل شي ؟ دا د هغه د لارې په اږدو کې يو فکر وو .

معلومه خبره ده چې د ترکانو پر ضد د عربانو د انقلاب تر شاه د انګلیس لاس وو او د انګلیس په لمسون تر سره شو چې د انګلیس او د هغه د ملګري فرانسې په اخلاقي او مادي ملاتړ تر سره شو او دا ثابته وه چې ډیرو قومی مشرانو د پردیو د مرستو سره تړاو لرلو.

اورپايي مستشرق «جب» اورپايانو ته خبرداری ورکوي چې:

"اورپا د اسلامي نړۍ لخوا کلکه محاصره ده ،له نړۍ څخه جلا او بيګانه ده او دې ته اشاره کوي چې د اسلام واحد تمدن او اسلامي دودونه بايد له منځه يوړل شي او د هغه پر ځای دی ټول په قومي تاريخ سره حل شي او هغه ته دې د اسلامي تاريخ او اسلامي تقليدونو پر ځای په درنه سترګه وکتل شي".

او زیاتوي: "هماغه شان چې د ملي او قومي خوځښتونو څخه په لومړي نړیوال جنګ کې ملاتړ شوی دی همداسې په اسلامي ختیځ کې زمونږ د بریا وجه همدا ملي او قومي خوځښتونه وو او لویدیځ باید د اسلام غوښتونکو له پټو حرکاتو څخه غافله نشي هغه خوځښت چې د اسلامي وحدت لپاره کار کوي او د الحادي قومیت د له منځه وړلو کوښښ کوي او داسې ښکاري چې دا خوځښتونه په عربي هیوادونو کې ډیر قوي دي".

### او مستشرق «جب» په پوره وضاحت سره وايي:

"د اورپايي استعمار لخوا په اسلامي نړۍ کې يوه موضوع د پخواني تمدن د ژوندي کولو سره علاقه ده چې په مختلفو هيوادونو کې يې را منځته کړې او اوس ډير مسلمانان ورباندې مشغول دي مثلاً دا علاقه اوس د ترکيې ، مصر ، اندونسيا ، عراق او فارس هيوادونو کې شتون لري ، د دغو ارزښتونو تقويه کولو اهميت دادی چې د اورپا پر وړاندې د دښمنۍ احساس را ټيټوي او په راتلونکي کې دا کار د وطن پالنې او قوميت په برخه کې مهم رول لوبولي شي" .

دا وو په اسلامي ختيځ او نورو عربي او اسلامي هيوادونو کې د لويديځ اشغال په ملاتړ د جوړ شوي ملي او قومي حکومتونو خواخوږې له مونږ سره کوم چې هدف يې په ټولنه کې د قوميت تقويه کول ، اسلامي وطنونه د نويو کرښو په وسيله ويشل ، په مکاتبو کې د اسلام څخه د مخکې جاهليت دور تاريخ تدريس کول او په شعرونو کې د هغه ستاينه او مدد کول او د ديني اخترونو پر ځاى ملي اخترونه لمانځل حال دا چې په ديني اخترونو کې د مسلمانانو د زړونو نږې کيدل او د شعائرو لوړوالى دى او همداسې د دوى کار دا وو چې د هيوادونو څخه هر هيواد په خاصو ځانګړتياوو سره وويشي .

# د عربو او عربي ژبې سره د بغض خطر:

<sup>&#</sup>x27;- كتاب : وجهة الإسلام

که مونږ د قوم پرستۍ او توکميزم د اصولو څخه انکار کوو نو مونږ د ټولو مسلمانانو د يووالي او په خپلو منځونو کې د مرستې او مدد کولو او د اسلام پر بنسټ د اړيکو پياوړي کولو هرکلی کوو.

دا ښكاره خبره ده چې د عربانو په ژبه باندې قرآن نازل شوى دى او د دوى څخه د ټولو خلكو د هدايت او برحق دين د لارښوونې لپاره پيغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم استول شوى دى تر څو دغه برحق دين پر ټولو اديانو باندې ښكاره شي . نو ځكه عربي او عربيت له اسلام څخه نشي جلا كيداى .

له همدې امله د عربي ژبې او عربو سره بغض او د هغوى سره دښمني د ګمراهۍ سبب ګرځي ،او ددي معنى دا ده چي عرب د امتونو غوره امت دى او د هغه سره محبت د ايمان د قوت سبب دى لكه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وايي چې له جابر بن عبدالله رضى الله عنهما نه روايت دى چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي : «حب أبى بكر و عمر من الايمان و بغضهما من الكفر ، و حب العرب من الايمان ، و بغضهم من الكفر » . \

ژباړه: د ابى بكر او عمر رضى الله عنهما سره محبت كول ايمان او د هغوى سره بغض او كينه كفر دى او د عربو سره محبت كول كفر دى او په بل حديث كې راغلي: « فَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَبِعُنِي أَبْغَضَهُمْ » أَلْعَرَبَ فَبِعُنْضِي أَبْغَضَهُمْ » أ

ژباړه : {څوک چې له عربو سره محبت لري نو زه د هغوی سره محبت لرم او څوک چې له عربو سره بغض لري زه د هغوی سره بغض لري

او ترمذي او حاكم له سلمان رضى الله عنه څخه روايت نقل كړى دى چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته وفرمايل «يَا سَلْمَانُ لَا تَبْغَضْنِي فَتُفَارِقَ دِينَكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَبْغَضُكَ وَبِكَ هَدَانَا اللهُ؟ قَالَ: «تَبْغَضُ الْعَرَبَ فَتَبْغَضُنِي» ٢

<sup>.</sup> - كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٥٤» او كتاب «القرب في محبة العرب» حافظ عراقي.

<sup>ً-</sup> حاكم په مستدرك كې او طبراني په معجم كبير كې روايت كړى ، هيثمي وايي : حماد بن واقد پكې ضعيف دى او نور راويان يې ثقه دي.

<sup>ً-</sup> امام ترمذي وايي : دا حديث حسن غريب دي ، حاكم وايي دا حديث صيح الاسناد دي او ذهبي په تخليص كې وايي چې په قابوس بن ابي ظبيان كې څه خبره شته .

ژباړه: {اى سلمانه! له ما سره بغض مه كوه (كه داسې وكړي) نو له خپل دين څخه به دې جلا شي ، ما وويل : څنګه به له تا سره بعض كوم حال دا چې ستا په وسيله الله تعالى زما هدايت كړى دى ، ويې فرمايل: د عربو سره بغض لرل داسې دى لكه زما سره بغض }.

مګر عربو ته چې الله تعالی کوم عزت او شان ورکړی هغه د اسلام پر بنا دی ، دوی ته یې فصیحه ژبه ورکړې د دوی په ژبه قرآن نازل شوی او د دوی څخه یې د ټول عالم د لارښوونې لپاره پیغمبر استولی دی خو دا شیان د اسلام او ایمان پرته هیڅ قیمت نلري او نه یې هم په آخرت کې الله تعالی ته وړاندې کولای شي او نه هم په عربیت سره نجات میندلای شي د الله تعالی په نزد هغه څوک غوره او نجات میندونکی دی چې ایمان او تقوی ولري.

### د قومیت په اړه د اسلام موقف:

يقنياً د قوم پالنې په اړه د اسلام اصول د لويديځ له اصولو سره بشپړ توپير لري ، لويديځ چې (قوم پالنه ) د ځواک او قوت سبب ګڼي اسلام هغه د امت د ضعف ، بې اتفاقۍ او ذلت سبب ګڼي .

لکه د اسلام شاعر محمد اقبال وایی:

"غربي امتونه ستا د امت سره د مقايسې وړ نه دي - امت د هاشمي رسول صلى الله عليه وسلم پخپل جوړښت کې بي سارى دى .

هغوى د وطن او قوم پر يووالي باور لري - مګر زمونږ يووالي اى مسلمانانو د ايمان په قوت ټينګ دى "

له همدې كبله دا نامعقول او ناممكن دى ، استاذ مودودي وايي : په اسلامي امت كې قومونه د رنگ ، نسب ، ژبو او وطنونو پر بنسټ شتون لري لكه څنګه چې د يو دولت په منځ كې د نورو ډيرو مختلفو دولتونو شتون ناممكن دى ، څوک چې مسلمان وي او غواړي پر اسلام ټينګ ووسي نو هغه بايد پخپل ځان كې د اسلام پرته د كوم بل بنسټ احساس ونه كړي او بايد د خاورې او رنګ پر بنسټ اړيكې پرې كړي .

او زه د هغه څه په اړه ویره لرم د کوم په اړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو په باره کې ویریده چې هغه د جاهلیت قوم پرستي ده کوم چې د دوی د تفرقې سبب جوړیږي ، نو ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته ویل: «لا ترجعوا بعدي کفّارًا یضرب بعضکم رقاب بعض»

ژباړه: زما څخه وروسته د كفارو په شان نه شئ چې يو د بل غاړې ووهئ .

دا هیڅ امکان نلري چې د قوم پالنې سره دی د اسلام اړیکه قایمه پاتې شي او دا هسې یوه درواغجنه ادعا ده چې وایي یوه اړیکه بلې اړیکې ته کوم زیان نه رسوي .

په اوس وخت کې مسلمانان په ټولو هیوادونو کې د قوم پرسټی او وطن پرسټی غږ پورته کړی دی ځکه چې دوی د اورپایانو تر اغیز لاندې راغلي دي ، عرب د عربیت نارې ږغوي مصریان د فرعونیت د نسب ، او ترکیان پخپل ترک باندې نازیږي او کوښښ کوي د خپل نسب نسبت بهولاکو او جنګیز ته وکړي او فارسایان بیا په قوم پرسټی کې ډیر شدت کوي او وایي چې زمونږ قوم د عربي امپراتوری تر تأثیر لاندې نه وو ، مګر علي ، حسن او حسین رضی الله عنهم قهرمانان وو ، او په حقیقت د دوی قومي قهرمانان رستم ، اسنفندیار او نوشروان وو.

او همداسې د هند مسلمانان د هندو په نسب باندې فخر کوي بلکي ځنې د زمزم د اوبو پر ځای د ګنګا د سند اوبه غواړي او ځنې د «بهیم» او «أرجن» او «رام» قهرمان جوړول غواړي کوم چې د هند قومي قهرمانان وو ، دا یوازې دغه احمقان نه دي چې پر سر یې ور سوریږي پرته له دې چې هغوی پوه شي چې تمدن په څه کې دی او لویدیځ سره څه دي د لویدیځ او دوی تر منځ خو بنسټیز توپیر دی ځکه چې د هغوی سترګې له حقیقت څخه پخې دی ، هغوی یوازې سطحې ته ګوري د هغوی نظر او ذهن خو یوازې په ظاهري رنګونو کې وي او په دې نه پوهیږي چې قوم پالنه د اسلامي رابطې لپاره زهر دی .

د قوم پالنې بطلان پیژندل په اسلام کې ضرور دي ځکه دا ښکاره ناروا او وحشي جاهلیت دی او د اسلام او مسلمانانو پر وړاندې دسیسه ده ، د لاندې څلورو دلائلو په رڼا کې:

### اول:

ځکه چې دا د مسلمانانو د تفرقې سبب کیږي ، عجمي مسلمان له خپل عربي مسلمان ورور څخه جلا کوي بلکي خپله عرب پر ډلو او ګوندونو ویشي او دا کار د اسلامي مقصد مخالف دی کوم چې د مسلمانانو یووالي ته بلنه ده: [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ] .

ژباړه: او ټول د الله په رسئ (دين) منگولي ولگوئ او مه متفرق کېږئ .

#### دوهم:

دا د جاهلیت کار دی ، او د اسلام څخه پرته بل څه ته بلنه ده ، او د اسلام او قرآن پرته هر ډول بلنه که هغه د نسب وي ، وطن وي ، مذهب وي او طریقې وي د جاهلیت له خیالي دعوې څخه دي ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي : «أبدعوی الجاهلیة ، وأنا بین ظهورکم» (آیا تاسې د جاهلیت طرف ته بلنه کوئ حال دا چې زه ستاسې په منځ کې یم).

او په دې باره کې زيات نصوص دي له هغه څخه د مسلم شريف روايت چې نبی صلی الله عليه وسلم فرمايلي : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ »

ژباړه: {هغه څوک له مونږ څخه نه دی چه خلک قومیت ته رابولي او هغه څوک له مونږ څخه نه دی چه په دغه منظور جګړه کوي او هغه څوک له مونږ څخه نه دی چه په همدې مفکوره مړ شي}.

او فرمايي: « إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَد» ` .

ژباړه : الله تعالى ماته وحى كړې چې تواضع كوئ تر څو څوك پر چا باندې ظلم ونه كړي او څوك پر چا باندې فخر ونه كړي .

او د شک پرته چې قومیت پالنه د کبر او فخر طرف ته بلنه کوي ، او دا د جاهلیت مفکوره ده چې په خلکو کې فخر او تعصب را منځته کوي .

۱- سوره آل عمران :۱۰۳ .

<sup>ٔ-</sup> رواه مسلم .

او اسلام ددې مخالف دى، اسلام تواضع ، تقوى او د الله تعالى محبت ته بلنه كوي او دا چې مسلمانان به ټول په رښتني ټوګه د آدم د هر جنس څخه چې وي يو جسد جوړيږي تر څو لكه ساختمان يو بل سره ټينګ كړي او يو د بل سره به همدردي كوي ، په صحيح حديث كې راغلي : « الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا " و " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى » .

ژباړه: {مؤمن د بل مؤمن لپاره ( يعنې په مرسته او مدد کې د مسلمانانو تر منځ رابطه) داسې ده لکه يو ساختمان چې ځنې برخې يې پر ځنو نورو ټينګې شوې وي او د مسلمانانو د محبت همدردۍ او مهربانۍ مثال په شان د بدن دی که د بدن يو اندام په تکليف وي نو ټول بدن به په تکليف درد او تبه کې ورسره شريک وي}. او حارث الاشعري رضی الله عنه روايت کوي چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايلي:

«وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِنَّ :السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ, وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ, فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ , فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ , فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي سَمَّاكُمْ المُسْلِمِينَ اللَّؤُمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ

ژباړه: {زه حکم کوم تاسې ته په پنځو شیانو کوم چې الله تعالی ماته د هغو حکم کړی: د شرعي امیر اطاعت او د الله تعالی په لاره کې جهاد او هجرت او یووالی او کچېرې څوک د مسلمانانو د یووالي څخه د یوې لویشتې په اندازه لرې شي نو هغه له خپلې غاړې څخه د اسلام حلقه لرې کړه مګر دا چې بیرته رجوع وکړي ، او څوک چې جاهلیت طرف ته بلنه کوي نو هغه له اهل دوزخ څخه دی (په دوزخ کې به په ګونډو باندې ناستو کسانو څخه وي) ، یو سړي وویل : یا رسول الله ! که څه هم لمونځ کوي او روژه نیسي ، ویې وفایل : که هم لمونځ او روژه هم ادا کوي ، پس تاسې هغه څه ته بلنه کوئ چې د الله تعالی بلنه ده چې تاسې یې مسلمانان ، مؤمنان او د الله بنده ګان نومولي یاست}.

<sup>ٔ -</sup> صحيح البخاري، برقم: (6011)، وصحيح مسلم، برقم: (2586).

<sup>ً-</sup> رواه الترمذي: 2863 ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ، والحاكم: 1534.

پورته حدیث د قوم پالنې د بطلان ښکاره او واضح دلیل دی او قومیت پالنه جاهلیت ته بلنه ده لویه ګناه ده چې سزا یې د دوزخ اور دی.

#### دريم:

دا كار د عربي كفارو د موالاتو (دوستى او مدد) سبب كرځي او د هغوى په دوستى نيول دي او د قوميت د د شمنى په مقابل كې د مسلمان او نا مسلمان مدد كول دي ، او دا كار د قرآن او سنتو د لارښوونو مخالفت دى كوم چې د هغوى څخه نفرت واجب او موالات يې حرام دي .

الله تعالى فرمايي: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ] "' •

ژباړه: {ای مؤمنانو ! تاسو یهودیان او نصرانیان دوستان مه جوړوئ، د دوی ځینې د ځینو نورو دوستان دي او په تاسو کې چې چا له دوی سره دوستي وکړه، نو یقینًا هغه له همدوی څخه دی}.

دوى د عربيت د قوميت يو كتله را منځته كول غواړي له همدې امله هر عربي هغه كه يهود وي ، نصارا وي ، مجوس او بت پرست او يا ملحد او نور وي د عربيت د قوميت تر بيرغ لاندې دريږي او وايي : د دوى په رژيم كې د عربي او غربي تر منځ فرق نه وي كه څه هم دوى په اديانو كې سره مخالف وي ، الله سبحانه وتعالى فرمايي : [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ " إلى قوله: " وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيلِ] \( ضَلَّ سَوَاءَ السَّبيلِ] \( أَلْسَابيلِ) السَّبيلِ الله عليه السَّبيلِ الله عليه السَّبيلِ الله عليه السَّبيلِ الله عَدْ السَّبيلِ الله عَدْ الله الله عَدْ الله عَد

ژباړه: {ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی! تاسو زما دښمنان او خپل دښمنان دوستان مه نیسئ، چې تاسو دوی ته مینه وروړاندې کوئ....او په تاسو کې چې هر څوك دغه (کار) وکړي، نو یقینًا هغه له نېغې لارې نه بې لارې شو}.

او قومي رژيم څه وايي: ټول سره دوستان دي که مسلمانان دي او يا کافران.

ا- سوره المائده: ۵۱.

<sup>· -</sup> سوره المتحنة : ١ .

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاوُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ] \

ژباړه: {یقینًا تاسو لپاره یوه ښکلې طریقه په ابراهیم او په هغو کسانو کې ده چې له هغه سره ملګري وو کله چې هغوی خپل قوم ته وویل: بېشکه مونږ له تاسو نه او له هغو څیزونو نه چې تاسو یې له الله نه پرته عبادت کوئ، سخت بېزاره (او جدا) یو، مونږ پر تاسو باندې منکران شوي یو۔ او زمونږ په منځ کې او ستاسو په منځ کې عداوت (دښمني) او بغض د تل لپاره څرګند (او واقع) شوی دی۔، تر هغه پورې چې تاسو په الله باندې ایمان راوړئ چې ایکي یواځې دی}.

او الله تعالى فرمايي: [ لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَةَهُمْ] \ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَةَهُمْ] \

ژباړه: {ته به داسې قوم ونه مومې چې په الله او په ورځ د اخرت ايمان لري، چې دوی به له هغو کسانو سره دوستي کوي چې د الله او د هغه د رسول مخالفت کوي۔ اګر چې دغه خلق د دوی پلرونه وي، يا د دوی زامن، يا د دوی وروڼه، يا د دوی قبيله وي}.

خو قوم پالنې ته بلونکو (کافرانو او د دوی جاسوسانو) قوم پالنه رواه ګرځولې وایي: دین له قومیت څخه جلا کړئ او دین له سیاست څخه جلا کړئ او د خپلو ځانونو او خپلو قومونو چاپیره سره را ټول شئ خپل مصالح خوندي کړئ او خپل افتخارات مو وساتئ لکه اسلام چې د دوی په لاره کې ولاړ وي او د دوی د افتخارونو په مخکې خنډ وی؟ (نو آیا اسلام د تاسې د مصالحو او افتخاراتو پر وړاندې کوم خنډ دی؟).

و الله دا جهل دى فريب دى او قضيه برعكس ده او عاقل به څنګه دا قبول كړي چې ابوجهل ، ابو لهب ، عقبه بن ابى معيط او نضر بن حارث او نور كفار كوم چې نبى صلى الله عليه وسلم په زمانه كې وو د ابى بكر صديق ، عثمان او عمر او علي او نورو صحابه رضى الله عنهم وروڼه او دوستان شي؟ ، و الله دا كار باطل دى لوبه ناپوهى ده .

<sup>&#</sup>x27;- سوره الممتحنة :۴ .

<sup>&#</sup>x27;- سوره المجادله:٢٢.

### څلورم:

قومیت ته بلنه د قرآنکریم د حکم له منځه وړلو سبب ګرځي ، ځکه چې د قوم پالنې تر سیورې لاندې نظام کې غیر مسلم د قرآن په حکم خوښ نه وي نو ضرور به قومي مشران ساختګي احکام برابروي چې د قرآن سره به په ټکر کې وي تر دې چې قومي ټولنه به د دغو ساختګي قوانینو پر وړاندې یو برابر کړي.

په آخر کې دا باید په یاد ولرئ چې په نني معاصر تاریخ کې قوم پالنه د الحادي استعمار شعار دی او د اسلام د شمنو پلان دی لکه مخکې مو چې د «لورانس» د غونډې وړاندیز درته بیان کړ .

# دريم - د ښځي آزادي

د اسلامي نړۍ پر وړاندې د لویدیځ د فکري جګړې دوه وسایل علمانیت او قومیت مو ولوستل اوس دریمه وسیله چې د ښځې آزادي ده لولو:

څنګه چې علمانیت د اسلام پر وړاندې د جنګ یو غولونکی پټ شعار وو همدارنګه قومیت هم د اسلام پر وړاندې د دوی غولونکی شعار وو ، همداسې د ښځو د آزادۍ له شعار څخه یې مقصد د مسلمانې ښځې جذب او د اسلام پر وړاندې کارول دي.

دا کام لومړی د تبشيري غوندې له لوري تر سره شو چې هدف يې د مسلمانو ښځو مسيحت ته دعوت وو او بيا مستشرقينو د هغه پيروي وکړه او بيا (تش په نوم) د علم او پوهي خاوندانو د هغه پيروي وکړه چې دا کسان زمونږ په اسلامي ختيځ کې ډير وو .

# د آزادۍ څخه مطلب څه دی ؟

كيدې شي آزادي يوازې له غلامۍ څخه وي ؟نو آيا مسلمانه ښځه همداسې ده ؟ يو مسلمان د مخلوق غلام نشي كيدې بلكي دا حق يوازې د يو خالق دى ، په دې توګه ډير خلک د مخلوق له اسارت څخه خلاص شوي دي هغه كه انسان وي ، يا پيسې ، پانګه او قدرت او نور د دنيا سامان .

مسلمانې ښځې لره هغه څه دي څه چې سړي لره دي :[وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ]\. ژباړه: {دوی لره (د هغو حقوقو) په شان (حقونه دي) لکه پر دوی چي (د دوی د مېړونو) دي، خو د نارينه وو پر دوی يوه خاصه مرتبه ده}.

او دا مرتبه او درجه هیڅکله هم د بنده کۍ او غلامۍ درجه نه ده بلکي د نظم غوښتنه ده لکه څنګه چې د کښتۍ لپاره یو چلوونکی وي مګر که دوه وي کیدای شي غرقه شي.

مسلمانه ښځه له نورو ښځو وړاندې ده هغه يو خپلواک قانوني شخصيت لري، د بل د تصرف پرته پخپل نامه سره معامله کولای شي مګر فرانسوۍ ښځه يوازې پخپل نامه نه بلکي د خاوند د اجازې پرته تصرف نه لري او دا کار تر دا نږدې وخته پورې رواج وو.

نو د آزادۍ معنی څه ده ؟ حال دا چې په اسلامي نظام کې چې ښځې ته څه ورکړ شوي هغه بل هیڅ نظام نه دي ورکړي .

د اسلام دښمنو له آزادۍ څخه مطلب څه دی ؟

دوى وايي : آزادي ، يعني د كور څخه آزادول ، د لباس او جامې څخه آزادول.

مونږ وايو : د څه لپاره هغوي له كور څخه او له لباس څخه آزادوئ او په بل عبارت ، څنګه ممكن ده چې هلته او دلته امت له اسلام څخه لري كړي ؟

يقيناً سَحْه نيمايي ټولنه ده او نيم خطر دي ځکه خطرناک مسئوليت تر سره کوي .

هغه کسان چې د مدارسو او پوهنتونو څخه فارغیږي امکان لري یو تعداد وي او امکان لري داسې کسان هم وي چې د هیڅ مدرسې او پوهنتون څخه فارغ شوی نه وي خو د مور داسې مدرسه او پوهنتون دی چې د هغه څخه هر مسلمان او حتی هر انسان فارغیږي کچېرې دا مدرسه صالحه شوه نو فارغان به یې هم صالح وي او که فاسده شوه فارغان به یې هم فاسد وي او د کور څخه د ښځې د آزادولو او ایستلو معنی د دغه مدرسې او پوهنتون تړل دي.

<sup>&#</sup>x27;- سوره البقره :۲۲۸ .

او کله چې دا لومړۍ مدرسه وي چې مخکې ورڅخه ستر نسلونه فارغ شوي حتی هغه کسان چې تر مونږ پورې يې اسلام را رسولی دی او ټولې نړۍ ته يې دين رسولی دی نو د داسې مدرسې تړلو معنی د دا ډول فارغانو نشتوالی دی يعنې ددې پرته د نورو ډولونو فراغت دی کوم چې زمونږ په زمانه کې يې پايلې ليدل کيږي ،هغه کسان مو وليدل چې په همدې مفکوره روزل شوي وو او حتی د واک خاوندان هم وو، مور به يې په نيمه شپه کسان مو وليدل چې په همدې مفکوره روزل شوي او ددې دواړو تر منځ زيات فرق نشته نو د څه لپاره د جامې او حجاب څخه آزادي ؟

یعنې د هغه څه لوڅول کوم الله تعالی یې د پټولو حکم کړی دی او د هغه څه ماتول د کوم چې الله تعالی یې د ساتنې حکم کړی دی ، یعنې ډیر قیمتي شی په ارزانه قیمت وړاندې کول کوم چې رب (جل جلاله) او اسلام د هغه د ساتنې حکم کړی دی.

يعنې : دا كار د غوښې او وينې كډول دي چې د كوم احمق پرته هيڅ څوك انكار ور څخه نشي كولاى ،نو كله چې ښځه له كور څخه آزاده شوه د شك پرته د ټولنې سقوط د اخلاقو او ارزښتونو سقوط دى .

مګر که له کور او حجاب څخه آزاده شوه نو خطر يې نور هم زيات دي چې د فحاشت خپرول دي .

غير اسلامي فرانسه د يوې سترې امپراتوری خاونده وه خو د آلمانيانو پر لاس په يوه اونۍ کې سقوط شوه ، د فرانسې وزيز اعظم په دې اقرار کوي چې فرانسه مخکې په فساد او انحراف اخته وه تر څو اشغال شوه.

د اسلامي امت بنسټ عقیده او اخلاق دي او د اسلامي امت په اړه چې مونږ فکر کوو هغه څه ته چې په مادي قوت کې فرانسه او امریکا لاس رسی لري مونږ هغه ته لاس رسی نلرو .

په اسلامي امت کې د فساد خپرول لکه د ښځې آزادول له خپل کور او حجاب څخه ددې نتیجه به دا وي چې بیا به اسلامي امت پر خپلو پښو ونشي دریدلی لکه: یو طفل چې په خطرناک مرض اخته وي نو هغه به څنګه د یو لوی سړي مقابله وکړي ؟

(د فساد خپرول) ستر جرم او خیانت دی هغه که په هر شکل او طریقه سره وي، په ۱۳۹۵ ه.ق کال د اطفالو د پالنې مدیر "جوزیف رید" د هغو کسانو لپاره د سختې سزا غوښتنه وکړه کوم کسان چې په تور بازار

کې د اطفالو د خرڅلاو کاروبار کوي چې په کال کې تقریباً پنځوس زره اطفال خرڅیږي او دا ټول هغه دي چې د ځوانو نجونو څخه چې واده یې نه وي کړی د مال په بدل کې دجنسي اړیکې نیولو په نتیجه پیدا شوي وي چې دا د داسې نسل رامنځته کول دي چې نه به مور پیژني او نه هم پلار او آیا دا هماغه د غلامۍ زماني ته ور ګرځیدل نه دي ؟

دا هغه څه نه دي چې اطفال پکې خرڅيږي او اخيستل کيږي ؟

آيا تاسې په اسلامي ختيځ کې د ښځو آزادي وينئ چې عربي صليبيانو څه په لاس راوړي ؟

آيا غرب زمونږ څخه بد نه وړي او مونږ ته په غصه نه دی؟ او زمونږ پر وړاندې يې د دښمنۍ لاره نه ده غوره کړې ؟ ځکه چې د الله په اذن سره زمونږ کورنۍ اړيکي قوي او ټولنه مو قوي جوړښت لري .

او يا يې په دې وجه زمونږ پر وړاندې د بدبينۍ او دوښنمۍ لاره غوره کړی چې مونږ د (برحق) دين خاوندان يو .

دا زمونږ د سفر يو راز دى د يوې زمانې څخه بلې زمانې ته او د خپل سفر په اړه وويريږئ او مونږ يې ناڅاپه پدې نڅا کې را ګير کړو چې نه به بيا ولاړ شوى شو او نه به هم حرکت وکړى شو ؟

# مګرهرچې اطرافي (د کلیوالوسیمو) ښځه ده:

د مسلمانانو د غربي کولو پلان جوړونکي اطرافي ښځه پخپل حال او خپل ژوند ته نه پریږدي بلکي کوښښ کوي د ننه په کور کې ورسره جګړه وکړي تر څو پاتې ژوند یې ورنه واخلي ، غواړي د هغې ښاري خور سره یې شریکه کړي کومه چې د دوی د اهدافو ښکار شوې ده او دا د اطرافي مسلمان پر وړاندې د بنسټیزې تربیې په نوم د ملل متحد تر څارنې لاندې د امریکې جکړه ده .

بنسټيزه يا آساسي تربيه د هغوی له نظره څه ده ؟

دوکتور حامد عمار چې په امريکا کې د ټولنيز بدلون د اصلاح د غوندې کډون وال وو داسې وايي:

\_

<sup>ٔ</sup> مجله المجتمع – شمير ۲۴۹ -۲ جمادي الاولي ۱۳۹۵-۱۳ مي ۱۹۷۵ م – واشنټن .

بنسټيزه تربيه عبارت ده د ژوند د معيارونو د لوړوالي ، د تعليمي پروسي ارزښت ته پام او د فکرونو او مشکلاتو د کړنلارو بدلون راوستل دي چې دغه کار يې په مصر کې د ملل متحد مرکز «سرس الليان» او همداسې د سوريې په کليو او نورو ځايونو کې تر سره کړي دي.

د بنسټيزې تربيې څخه د دوی اصلي مطلب د کليوالو خلکو ايستل دي له دين او اخلاقو څخه خو د خلکو د تيرايستلو لپاره د ژوند د معيارونو او تعليمي ارزښتونو لوړوالی پلمه کوي او ظاهراً ادعا کوي چې مونږ د ستاسې د ژوند او تعليم د معيارونو او ارزښتونو د لوړوالي لپاره کار کوو خو په حقيقت کې يې هدف دا دی تر څو د اسلامي اخلاقو او ارزښتونو پر ځای د غرب ناولي ارزښتونه په خلک کې رواج کړي.

د دغه امریکایي تربیې د پوره تفصیل او اهدافو لپاره د دوکتور محمد محمد حسین کتاب «حصوننا مهددة من داخلها- ص ۲۰-۴۵ » ولولئ .

# او د ښځې قضیه څه ده ؟

کوم چې دوی یې په قصدي توګه وخت په وخت هڅوي تر څو ځان د ښځو مدافع او د هغوی له ګټو سره مینه لرونکي څرګند کړي ددې ادعا مثال داسې دی لکه: په کوچنۍ پیاله کې بړبوکۍ ۱

په اسلامي هيوادونو کې د طلاق نسبت لوړ او دوهم واده ډير نادر دی ، نو د مشکل په صورت کې د آواز پورته کيدل اعتبار نلري ځکه د هر مشکل لپاره يو سبب وي ، کله چې دوی په خپلو کورونو کې د رسنيو په وسيله وپاشل شول او مشکلات يې لوړ کړل او کله چې دوی ادعا کوي چې د نارينه او ښځې تر منځ پراخه مساوات او برابري ده د کور لپاره به يو مشر نه وي بلکي دوه مشران به وي ، سړی به هم مشر او رئيس وي او ښځه به هم مشره وي لکه : د بيړۍ چې دوه څلوونکي وي تر څو يې غرقه کړي  $^{\prime}$ .

نو کله چې د هغې د اخلاقو د له منځه وړلو سره مرسته وشي او د دين له حدونو څخه تيښته وکړي نور به نو سړى د ښځې په باره کې له الله څخه نه ويريږي او ښځه به د سړي په باره کې له الله څخه نه ويريږي نو

<sup>ٔ</sup> دا عربي متل دي : فزوبعة في فنجان (په پياله كې بړبوكۍ)

۱- په اهرام مجله (۲۰/۱۲/۱۹۷۵) کې حبیب بورقیبه وایي چې :د تونس رئیس جمهور په ۱۹۵۶ کال یو حکم صادر کړ چې که هر چا دوهم واده وکړ دوه کاله به بندي او ۲۴۰ دیناره به مالي جرمانه ادا کوي ، د ازهر شیخ په یو بیان کې وایي چې: یو تونسي کس دوهم واده کړی وو چې ددې جرم څخه د خلاصون بله لاره نه وه مګر دا چې د هغې په ملګرۍ یې اقرار وکړ او ویې ویل چې دا زما ښځه نه ده . او همدارنګه ځنو حاکمانو دا خوښوله چې د الله تعالی حلال شیان حرام او حرام یې حلال وګرځوي .

اختلاف او فساد ته لاره هواره شوه او ددې مشکل حل د دین څخه فرار او د دین څخه آزادۍ کې نه دی بلکي دین ته رجوع کول او د دین په ضوابطو او اخلاقو باندې ټینګ اوسیدلو کې دی.

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ] ﴿

ژباړه: او ستاسو په ځانونو کې هم (د الله تعالى د قدرت نښې دي)، ايا نو تاسو نه ويئ.

[إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ] لللَّهَ لَا يُغَيِّرُ

ژباړه: {بېشکه الله د هېڅ قوم حالت نه بدلوي تر هغه پورې چې هغوی (پخپله) د خپلو نفسونو حالت بدل کړي}.

دا د لويديځ شعارونه او وسايل دي تر څو پر مونږ کې ټولنيز بدلون راولي .

علمانیت (بې دیني ) را منځته کول :

په تعلیم کې

په رسنيو کې

په قانون کې

قوم يالنه رامنځته كول:

د واحد امت د يووالي له منځه وړل

او د واحد اسلامی دولت له منځه وړل

د ښځې آزادي:

<sup>&#</sup>x27;- سوره الذاريات:٢١.

٢- سوره الرعد:١١.

تر څو ټولنه په فحشاء او بدکارۍ سره سقوط کړي

او تر څو مو د خپل ځان پوسیله وسوزوي

او کچېرې دغه بلنې کاميابې شي نو زمونږ لپاره به د اسلام څه شی را پاتې وي ؟

او کچېرې دغه بلنې کاميابې شي نو زمونږ په ټولنه کې به نور څه پاتي وي نو آيا بيا پر خپلو پښو ودريدلای شو

نو دغه سوالونو ته دې د واک او قدرت حريصان ځواب ووايي .

او هغه کسان یې دې ځواب ووایي چې د اسلامي خلافت د نړولو غوښتونکی وو چې بیا یې د لوړوالي هیڅ توان هم نه لرلو .

او هغه ناپوهه جاهلان يې د ځواب ووايي كوم چې د اسلامي ختيځ لپاره يې دا يو علاج بللو .

او پاتې شول د اسلامي نړۍ رښتني قيامونه او حرکتونه هغوی دې هغه څه تر سره کړي کوم د دوی مخکې پيغمبرانو او رسولانو او محمد صلی الله عليه وسلم تر سره کړي دي ځکه چې دوی د هغوی ځای ناستي دي او د دغه رسالت او مسئوليت امينان دي او دوی د پاتې امت هيله او اميد دي.

اوس تاسې ته ځنې هغه شيان وړاندې کوو چې زمونږ سره صليبيانو څه کړي ؟

# څلورم بحث

# صليبيانو زمونږ سره څه وکړل ؟

مونږ نفرت ته لمن نه وهو ، مونږ دې ته تيار يو چې د قرآنکريم د حکم موافق عمل وکړو کچېرې هغوی زمونږ پر وړاندې له جنګ کولو او له کورونوڅخه د بې ځايه کولو څخه لاس واخلي نو مونږ به هم د هغوی سره د عدل او انصاف لاره غوره کړو مګر که هغوی زمونږ پر وړاندې جنګ کوي او مونږ د خپلو کورونو پريښودلو ته مجبوروي نو د خپل ظلم او طغيان سزا به ضرور ويني .

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ] \.

ژباړه: الله تعالى تاسې له دې كار څخه نه منع كوي چې تاسې له هغو خلكو سره د نيكۍ او عدل چلن وكړئ چې ستاسې سره په دين كې نه وي جنګيدلي او تاسې يې له خپلو كورو څخه نه وى ايستلي ، يقيا الله تعالى انصاف كونكي خوښوي.

[ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ] \ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ] \

ژباړه: الله تعالى تاسې منع كوي له دوستى د هغو خلكو چې ستاسې سره په دين كې جنګيدلي وي او تاسې يې له خپلو كورو ويستلى وى او هغه چې شريك شول په ويستلو د تاسې كې او څوك چې د دوى سره دوستي كوي پس هغه دي ظالمان.

او فرمايي: [وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ] "

ژباړه: {او هغه کسان چې ظلم يې کړې دې ژر به پوه شي چې د بېرته ورتلو کوم ځای ته به دوې بېرته ورځي}.

مونږ تاسې ته د هغه قوم يادونه كوو چې پخوا يې څه مثال نه دى تير شوى هغه قوم چې كله بيت المقدس ته داخل شول (د ښځو او ماشومانو په كډون يې هغه مسلمانان چې د دوى د وحشتونو څخه په مسجد الاقصى كې را ټول شوي وو) چې شمير يې اويا زره وو ټول يې په قتل ورسول او د صليبيانو آسونه تر سينو پورې د مسلمانانو په وينو كې غرق شول .

او هغه چې په الجزاير کې يې تر سره کړل پخوايي کوم مثال نه وو ، هلته يې يو ميليون مسلمانان په شهادت رسولي دي.

<sup>&#</sup>x27;- سوره المتحنه : ٨.

<sup>ً-</sup> سوره المتحنة :٩.

<sup>&</sup>lt;sup>"</sup>- سوره الشعراء :۲۲۷ .

<sup>ُ-</sup> د امريكايي ليكوال كتاب «حاضر العالم الإسلاميّ » ص ٢٠٨، د فرانسوي ليكوال فوستاف لوبون كتاب « حضارة العرب» ص :٣٢٠-٣٣٠.

او کله چې دوی خپلو فوځیانو ته د نفرت دا څرګندونې ور یادولې چې : « زه په مستۍ او خوشحالۍ سره طرابلس ته روان یم او خپلې وینې قربانوم څو دغه ملعون امت له منځه یوسم او د هغه اسلامي دولت پر وړاندې وجنګیږم ..... او غواړم چې په ټول توان سره د قرآن د نابودۍ لپاره وجنګیږم .

او د هغوی د فکري مشر خبره چې وايي : "عربي جزيره د اسلام زانګو ده ، لا تر اوسه پورې د مسيحيت د خپرولو لپاره يو خطر دی"

او يو بل يې داسې وايي : "كله چې قرآن او مكه له عربي هيواد څخه ورک شول نو كيداى شي بيا مونږ د عربو تمدن ووينو هغه (تمدن) چې د محمد او د هغه د كتاب له وركيدو څخه پرته ناشونى دى"

او كله چي د هغوى يو فرانسوى فيلسوف آخري حل داسې بيانوي: " د مسلمانانو دريمه برخه بايد له منځه يوړل يوړل شي ، كعبه بايد ونړول شي او بايد د رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر د فرانسې د لوفر موزيم ته يوړل شي ".

مونږ به دا او بل اړخ پرېږدو او اوس به ددې يادونه وکړو چې همدا اوس څه روان دي حال دا چې دوی ادعا کوي چې مونږ خپل تعصب او خپل صليبيت ترک کړی او راځئ چې ځينې مثالونه يې وړاندې کړو:

# ۱ ـ په فليپين کی:

په فلیپین کې مسلمانان د داسې تبعضي او یو مخ تباه کوونکي جنګ سره مخ دي چې په معاصر تاریخ کې یې هیڅ مثال نشته ،دوی د هغو ځمکو څخه وایستل شول په کوم کې چې الله تعالی میشت کړي وو.

د فليپين فوځونو پر دوى باندې تباه كوونكي حملې وكړې يوازې پر خپله شريفه جګړه يې بسوالى ونه كړ بلكي ټولې هغه اسلحې يې وكارولې كوم چې كارول يې منع وو لكه: ګاز او نپالم او نور.

او له هغه وروسته د زخميانو ، ماشومانو او ښځو څخه انتقام اخلي .

او په «مورو» کې د جپه تحریر د بهرنیو چارو عمومي مسئول ورور عبدالباقي بکر د ۱۹۷۶ د مارچ ۲۹ په بیان کې د بانکوک د ښاروال او د مجاهدینو د قوماندان صالح عثمان څخه نقلوي چې نومړی قوماندان له ۱۶

\_

<sup>ٔ -</sup> دا نشید د «رابطة الشرقیة » مجله کې د جمادی په ۲۵ کال ۱۳۴۹ ه.ق او مخکې د تبشیر په بحث کې بیان شو .

مياشتو راهيسې د كلكې محاصرې سربيره مقاومت كوي او اوس د فوځ ۸ نور كنډكونه ورسره جنګيږي پرته له هغو الوتكو چې شپه او ورځ ورباندې بمبارد كوي او ددې سربيره هغه بيړۍ چې د كومې وقفې پرته يې پر وژونكو توپونو ولي .

هغه د خپلو خبرو په پای کې وويل : داسې ښکاري چې د نړۍ مسلمانان په هغه حقیقت نه پوهیږي چې مونږ ورسره مخ یو او یا دا چې مونږ ته هیڅ پام نه کوي .

او د جبهې عمومي مسئول زياتوي: د دغه جګړې په نتيجه کې چې اوس هم ادامه لري (۵۰۰۰) مسلمانان وژل شوي دي ، مارکوس پوهيږي چې مسلمانان نشي نيولای مګر هغوی غواړي چې مسلمانان غلا کړي او يا د نړۍ نظرونه غلا کړي '.

# ۲ ـ په ايتوپيا (حبشه) كې :

د حبشې امپراتور أسد د مسلمانو پر وړاندې د سخت اذیت او آزار لاره غوره کړې وه که څه هم په دغه هیواد کې اکثریت استوګن مسلمانان دي.

هغوى د هيڅ رنګ او نژاد لرونكى ته هيڅ ډول دولتي دنده او رتبه نه وركوله او د ايتوپيا زندانونه يې د مسلمانان لپاره قبرستان ګرځولى وو .

د حبشې اسد د مسلمانانو له شکنجې کولو سره شوق لرلو د هغه په امر به د مسلمانانو پښې او لاسونه د کلونو په موده تړل کیدل تر هغه پورې چې ملاوې به یې ګږې شوې او منحنې بڼه به یې غوره کړه کله به چې خوشي شول نو هغوی به پر خپلو پښو نشوی تللی مګر په څلورو به تلل .

او کله چې دغه امپراتوري سقوط کوي پر ځای يې فوځي کودتا را منځته کيږي نو د مسلمانانو سره تر هغه بتره چلند کوي او د هغوی په يو فوځي بيان کې راځي او اقرار کوي چې : ددې وخت راغلی چې پوه شئ چې څوک زمونږ دښمنان دي ؟ عربانو او د هغوی نماينده ګانو زمونږ دښمنان غوره کړل نو مونږ بايد په دې بنسټ د دوی سره چلند وکړو ۲.

<sup>· -</sup> د «المجتمع» مجله شمير :۲۹۶، كال ۲۰ ربيع آخر ۱۳۹۶ه.ق.

<sup>-</sup> د «المجتمع» مجله شمير :۲۹۷ ، سنه ۲۷ ربيع آخر ۱۳۹۶ هجري قمري.

په «ارتیریا» کې د مسلمانانو د انقلابیانو عام قتل داسې جرم دی چې هر د ضمیر څښتن تحریکوي (مګر چېرې دی ضمیر او وجدان).

# ٣ ـ په تايلند کې مسلمانان:

په قاهره کې د اعتصام مجلې لخوا دا مطلب خپور شوی وو:

الف: د نومبر په ۱۶ سنه ۱۹۷۶ د تایلند حکومت د «بنارا» په ښار کې ستر جومات ونړولو تر څو اسلامي اثار له منځه یوسي او مسلمانان یې د دیني شعایرو له ادا کولو څخه منع کړل او بودایان به یې تشویق کول تر څو خپل مراسم د جوماتونو مخې ته ادا کړي او د «فطاني» په هرو څلورو اسلامي ښارونو کې د بودایانو لخوا بتان ودرول شول.

ب: د تایلند پنځو بحري فوځیانو پنځه کلیوال مسلمانان ووژل او د هغوی جسدونه یې مسخ کړل او بیا یې بحر ته وغورځول او د فطاني د ښار په مظاهره کې یې ۲۰ مسلمانان شهیدان او سلګونه زخمیان کړل .

ج: په دې وروستيو کې د تايلند د بودايانو يوې ډلې د «جالا » په ولايت کې د مسلمانانو يو کلی وسوزولو او بدايان کوښښ کوي د شمال څخه انتقال او په جنوبي اسلامي سيمو کې ميشت شي او غواړي هلته خپلې مستعمرې جوړې کړي .

# ۴ په عراق او افغانستان باندې د امريکې يرغل:

په عراق او افغانستان کې د صلیبیانو وحشتونه زمونږ د نسل د سترګو لیدلی حال دی چې د هیڅ ډول وحشت څخه یې مخ نه دی اړولی ، د کتاب لیکوال ځکه اشاره نه ده ورته کړې چې دغه کتاب یې پر عراق او افغانستان باندې د صلیبي یرغل څخه پخوا لیکلی دی .

دا وو د دوی د فوځي وحشتونو څو نمونې نو ايا لويديځ به زمونږ پر وړاندې په فکري جنګ کې کامياب شي ؟

# اول ـ د صليبيانو كړنلارې

کله چې د کمال اتاترک کودتا کاميابه شوه او هغه په دې وتوانيد چې د لويديځ د غوښتنو او د ترکيې په آزادۍ کې د انګليس د بهرنيو چارو وزير « کيرزون » تړون ته تسليم شي .

او دا کار په کال د ۱۹۲۴م کې په ترکیه کې د اسلامي خلافت د لغوې کولو وروسته تر سره شو چې د ډیره وخته څخه د صلیبیانو آرمان وو او د هغه لپاره ډیر وخت جنګیدلي وو .

وروسته اتاتورک کوښښ وکړ تر څو له ترکيې څخه اسلام ورک کړي نو ددې کار لپاره يې تعليم او قانون علماني وګرځولو او د ترکيې د مسلمانې ښځې په اصطلاح آزادي او په ټولو چارو کې د ښځو او نارينه تر منځ اختلاط يې را منځته کړ او بيا يې عربي ليکدود په لاتيني بدل کړ او اسلامي لباس يې بدل کړ او ددې هر څه د بدلون لپاره يې زور وکارولو .

صليبيانو اتاتورک ته د دغه ټولو برياليتوبونو وعده ورکړه .

ددې څخه وروسته لویدیځ په اسلامي سیمو کې نورې فوځي کودتاوې په کار واچولې تر څو د خپلو پروګرامونو لپاره خپل واک تر لاسه کړي په اصطلاح ټولنیز بدلون یا غربي کول او یا هم مسلمانان له دین څخه لرې کړي .

دوى د كمال آتاتورك د زور فوځي كودتا هم تجربه كړه او هڅه يې وكړه چې د فوځي كودتا پايلې اصلاح كړي يعني هغه څه چې د اتاتورك لخوا تر سره شول. ا

که مونږ دا ور علاوه کړو چې کمال اتاترک هیڅ شی په لاس را نه وړل هغه د ترکیې په خلکو کي هیڅ بدلون رانوست بلکي د هغه برعکس د ترکیې د خلکو عزم او په دین ټینګ پاتې کیدل یې زیات شول که څه هم دوی د هر لوري اسلام دښمنو احاطه کړي وو خو بیا هم د اتاتورک پیروان یو شان او د هغه مقابل لوری بل شان وو.

تر اوسه پورې هم هغه کسان شته چې غواړي بدلون راولي هغوی هڅه کوي يو ساختمان پر بل ساختمان بدل کړي غواړي پخواني ساختمان ويجاړ او پر ځای يې نوی ساختمان جوړ کړي.

غواړي د فوځي كودتا ، تاوتريخوالي او ځواك په كارولو سره بدلون راولي خو دا د طبيعت قانون دى چې د هر عمل لپاره عكس العمل وي چې په قوت كې ورسره مساوي خو په جهت كې ورسره مخالف وي او همدارنګه طبيعي قانون دى كله چې فشار زيات شي انفجار رامنځته كوي لكه بخار چې كله بند شي نو چاونده را منځته كوي .

او د وخت ټاکل امکان لري اشباه شي نو کیدای شي د وخت څخه مخکې انفجار رامنځته شي چې بیا په هیڅ صورت د هغه کنترول نشي کیدای او نه به هم کومه نتیجه ورکړي.

<sup>ٔ</sup> دغه معنی ته «موروبیرجر» په ۲۲۵ صفحه کې اشاره کړې ، کتاب «العالم العربي اليوم» .

او په آخر کې .... اوس دا ښکاره او څرګنده شوې ده چې ددغه کړنلارې (فوځي کودتا) څخه فوځيانو ناوړه ګټه پورته کړې ده او د ښيګڼې پر پرتله يې زيات زيان اړولی دی .

کچېرې غرب د مخکنی کړنلارې (فوځي کودتا) ناکامي درک کړي نو هغوی باید د ځنډ پرته د نوي کړنلارې په اړه تحقیق وکړي نو د هغوی نوې کړنلاره او هدف به څه وي؟

## دو هم د لویدیځ نوې تګلاره څه ده ؟

کله چې مکار غرب په مناسب وخت کې او یا وروسته دا درک کړه چې د تنصیر هدف د داخلي او خارجي فوځي قوې په کارولو سره ناکام شو او د زیات بشري ، مالي ، تبلیغاتي او تعلیمي کوښښ په کارولو سره و نه توانیدل چې مسلمانان مسیحیت ته داخل کړي کله یې چې دا ټولې هڅې او کوښښتونه بې نتیجې شول نو اوس غواړي له دین څخه د مسلمانانو په لرې کولو باندې اکتفاء وکړي.

یعنې اوس یې هدف دا دی تر څو مسلمانان له خپل دین څخه لري کړي ، نن ورځ د دوی ټول کوښښ دا دی چې د علماني تعلیم ، علماني قانون علماني رسنیو او د ښځې د آزادۍ په وسیله مسلمانان له دین څخه لرې کړي د اسلامي ارزښتونو پر ځای علماني او غربي ارزښوتونو ته خلک دعوت کړي نو آیا دغه نوی هدف یې کامیاب دی ؟

کامیابي یې په خلکو او ټولنې پورې اړه لري چې مونږ په هغه باندې په څو کلونو او یا یو نسل باندې حکم نشو کولای بلکي د هغه نتیجه به نسلونه وروسته څرګندیږي.

او يقيناً چې د غرب دغه تګلاره ظاهراً کاميابه څرګنديږي مونږ وينو چې ډير مسلمانان د ايماني ارزښتونو ، اخلاقي ارزښتونو و د هغه پر ځای يې د غرب ارزښتونه په قانون ، عاداتو ، لباس ، خوړلو ، څښلو ، سلوک او تکتيکونو کې خپل کړي دي،

که څه هم د غرب دغه تګلاره ظاهراً څه کاميابه څرګنديږي مګر وروستی نتيجه يې شکمنه ده .

که له يوې خوا د اسلامي ارزښتونو پر ځاى په ژوره توګه د غرب ارزښتونه ځاى نيسي له بلې خوا په عين وخت کې په اسلامي بنسټونو لکه : عقيده ، اخلاق ، عبادات او قانون باندې تمسک ټينګيږي او اسلامي نړۍ د ژور

تيز حركت په حال كې ده او كله تاوتريخوالى هم ددې سبب كيږي چې د اسلام كامل نظام ته دعوت وكړي هغه اسلام چې د فرد ، ټولني او دولت لپاره شامل نظام لري .

داسې په نظر راځي چې د اور سکوټه تر يرو لاندې ده نو آيا هغه پريښودل شي چې اور وګرځي او سوزول وکړي ؟ ؟ او په عين وخت کې رڼا وي چې روښانه کول کوي ؟

يا دوی هڅه کوي چې د هغه رڼا واخلي او د اور څخه يې ځان وساتي ؟

هغه کسان چې بدلون راوستل غواړي باید د خپل ځان په اړه فکر وکړي مخکې له دې چې سترګې یې رڼا شي ممکن اور واخلي او هغوی باید خپل هدف بدل کړي ځکه چې اهداف یې خلکو ته ښکاره شوی دي ، د غرب لپاره غوره دا ده چې د مؤمنانو په دین کې له فتنه اچولو څخه لری شي .

غشى چې لومړى وار ګرځي نو د هغه سيني ته ورګرځي ( ته چې بل په غشي ولې هسې پوه شه چې همدا غشى به ستا په لور ګوزار شي)، مخکى له دې چې رڼا ووينئ اور به مو وسوزوي.

د غرب لپاره به غوره دا وي چې په رښتني توګه د اسلامي ختيځ او اسلامي نړۍ اقتصادي او سواګريزو مصلحتونو ته پام وکړئ نو دا کار به تاسې ته له بدلون راوستلو غوره وي ځکه چې د بدلون په راوستلو سره نوموړي مصلحتونه له منځه ځي.

او غرب دې د همیشه لپاره له دښمنۍ څخه لاس واخلي ځکه مسلمانان له چا سره چې په دین کې ورسره جګړه ونه کړي او د کورونو ایستلو ته یې مجبور نه کړي دښمني نه کوي بلکي برعکس د هغوی سره د عدل او انصاف چلن کوي ځکه دا یې د دین غوښتنه ده [لا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ]

مګر په عین وخت هر چا چې په هر وخت کې د هغوی د دین پر وړاندې جګړه پیل کړی او د کورونو ایستلو ته یې مجبور کړي نو بیا د هغوی د رب حکم دا دی: [إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِي الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَی إِخْرَاجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ]

<sup>&#</sup>x27;- سوره المتحنة :٨.

ژباړه: {الله تعالى تاسې منع كوي له دوستۍ د هغو خلكو چې ستاسې سره په دين كې جنګيدلي وي او تاسې يې له خپلو كورو ويستلى وى او هغه چې شريك شول په ويستلو د تاسې كې او څوك چې د دوى سره دوستي كوي پس هغه دى ظالمان}.

د غرب لپاره به دا غوره وي چې دا خبره درک کړي چې کله د دوی د تمدن ژوندي کیدل ممکن وي نو اسلامي تمدن دې هم پریږدي چې همداسې ژوند وکړي ځکه چې د دوو تمدنونو یو ځای ژوند کول ممکن نه دي [لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِيَ دِین] (تاسو لپاره ستاسو دین دی او زما لپاره زما دین دی).

او ددې دواړو تمدنونو تر يو ځاى كولو څخه په يو تمدن كې ژوند كول غوره دي او مونږ د الله تعالى په اذن يوازې ښه يو (د هغوى څخه بې پروا يو د هغوى تمدن ته هيڅ ضرورت نلرو) ، الله تعالى زمونږ د دين ساتونكى دى [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ].

[يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ] ﴿

ژباړه: دوی غواړي چې په خپلو خولو سره د الله رڼا (اسلام) مړ کړي۔ او الله د خپلې رڼا پوره کوونکی دی۔ اګر که کافران (دا کار) بد ګڼي.

[يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ] ` .

ژباړه: {دوى غواړي چې د الله رڼا په (پوكولو د) خپلو خولو سره مړه كړي او الله انكار كوي مګر دا چې خپله رڼا پوره كړي اګر كه كافران (دا كار) بد ګڼي}.

نو تاسي كومه لاره ټاكئ ؟

نو آيا غرب له دې څخه ويره نلري چې بيا ورباندې اسلام جګړه وکړي .

نن ورځ مونږ رسنۍ لرو، نن ورځ زمونږ خلک پوه شوي دي او هغوی ته د اختيار لاره پريږدو [لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ]

<sup>ٔ -</sup> سوره الصف: ۸ .

<sup>&#</sup>x27;- سوره التوبه.

او زمونږ لپاره هغه درس کافی دی چې له ترکیې څخه مو واخیست چې د فکري او ایدیولوژیکي او عقیدتي پانګې پرته د امت په زړه او جګر باندې یوه څپه راغله ، زمونږ لپاره همدا تاریخي بدلون کافی دی.

زمونږ لپاره کافي ده چې پخپله خپل کور ورغوو او د خپلو ټپونو درملنه وکړو او خپل ځان وساتو او زمونږ په مخکې کلونه دي کچېرې پېړی نه وي .

مونږ په هیڅ صورت کې دا لاره نه پریږدو او خپلو هغو اولادونو او وروڼو ته وایو که څه هم شمیر یې کم دی کوم چې تر اوسه پورې هم د دښمن په مکر او فریب کې را ګیر دي ، مونږ یې پریښې یو او خپل قوم یې پریښی دی ، هغوی زمونږ عزایزان دي او هغوی ته داسې وایو:

د غرب سره دوه شيان موجود دي ؟ هغه شيان چې له تاسې څخه يې اخلي او هغه شيان چې تاسې ته يې درکوي .

كوم شيان چې له تاسې څخه يې اخلي هغه اخلاقي ارزښتونه ، تاريخ او شخصيتونه دي چې له تاسې څخه يې غلا كوي.

او هغه چې تاسې ته يې دركوي د دوى مادي راز (فن او تكنالوژي) ده چې ددې پر وجه پر تاسې لوړوالى لري نو تاسې څه شى قبلوئ ؟ هغه چې دوى يې در څخه اخلي او يا هغه چې دوى يې تاسې ته دركوي ؟

کوم شیان چې دوی یې تاسې درکوي یوازې څرمن او ځګ دی چې هیڅ ګټه پکې نشته .

مونږ خو تر خاورو لاندې جواهر لرو چې له ډيره وخته همداسې پراته دي. ا

د دوى سره يوازې غولوونكي د ظاهري زرق او برق واله معدنيات دي چې هيڅ اصل نلري مونږ بايد خپل اصلي معدنيات د هغوى په كم اصله ور نه كړو .

نو زمونږ لپاره نه ښايي چې خپل جواهر پخپلو خزانو کې پريږدو او کم اصله معدنياتو ته لاس اوږد کړو.

دا نه ښايي چې زمونږ لاس ټيټ او د هغوی لاس را باندې لوړ وي .

\_

<sup>ٔ -</sup> شاعر وايي : په خاورو کې پټ جواهر بيا هم جواهر دي مګر په قفس کې زمري توره اوسپنه ده .

خو دا چې د هغوی لاسونه ور لنډ کړو او پخپله د خپلو معدنياتو د پراختيا لپاره کار وکړو نو مونږ د غرب فنونو او تجربو ته اړتيا لرو او د غرب د علم او تجربو څخه استفاده کول څه ممانعت نلري پرته له دې چې خپل ديني او اخلاقي ارزښتونه ورته پرېږدو.

مونږ خو خپل دين نه خرڅووو ولو که په ټوله دنيا هم وي .

دوهمه برخه لومړی فصل مارکسي اړخ

#### ييلامه:

لکه څنګه چې لویدیځ (غرب) په اسلامي ختیځ کې نفوذ کړی وو کمونست په اسلامي ختیځ کې نفوذ نه وو کړی ، کیدای شي همدا دلیل وي چې لومړی لویدیځ را مخکې شوی دی او کیدای شي همدا دلیل وي چې لومړی لویدیځ د اسلامي ختیځ حقیقت درک کړی وي او د هغوی د عقیدې پر وړاندې یې د تمدن ، غربي کولو او ټولنیز بدلون په نوم د علمانیت او د ښځې د آزادۍ خپرولو او د دین د کمزوري کولو لپاره یې داسې جنګ پیل کړ چې ډیر مسلمانان یې پر اصلي هدف نه پوهیدل .

مګر کمونست د اسلامي ختیځ لپاره تر غرب خطرناک وو ځکه د هغوی فریب عامو خلکو ته متوجه وو په ځانګړې توګه د زحمت کشه یا کارګرانو ډلې او د دغه ډلې سره اړیکه نیول پرته له نورو ډلو او د دغه ډلې لپاره د کسب او کار پر لاس راوړلو ادعا کول پرته له نورو ډلو څخه.

او وروسته يې هدف د امت د عقيدې ويجاړول وو چې اول او آخر يې پر الله تعالى باندې كفر او د هغه په اسماء باندى كفر او د ټولو اديانو څخه انكار كول وو .

که څه هم د هغوی پلان مرحله په مرحله وو چې پر دین باندې یې (یو دم) هجوم او یرغل نه وروړلو او ظاهراً یې د هغه د پریښودلو او هغه ته د اجازې ورکولو ادعا کوله او ویل به یې چې دا یو بل ډول اشتراکیت او مارکسزم دی.

نو د خپل دغه هدف د کامیابۍ او مدد تر لاسه کولو لپاره یې هر څه له منځه یوړل ،کرهنه او نسل او هیوادونه یې د وینو په حمام کې غرق کړل تر څو خپل ټول مخالفین له منځه یوسي او ټولو هغو کسانو ته یې سزا ورکوله کوم به چې د دوی پر وړاندې دریدل.

کمونست رژیم چې کله منځته راغی نو هغه وخت یې خپل ډیر بنسټیز اهداف خپاره کړل او د واک تر لاسه کولو لپاره یې د خلکو جذبول پیل کړل په خاصه توګه د کارکرانو ډله تر څو په بنستیزه توګه بدلون را منځته کړي مګر د کم وخت لپاره.

د فوځي كودتا په وسيله د امريكا د متحده آيالاتو لوبه دا وه تر څو د بنسټ پر ځاى له پاسه بدلون را منځته كړي چې په ځنو هيوادونو كې يې د واك تر لاسه كولو لپاره كامياب شول مكر دا چې آيا په بنسټيز بدلون كې كامياب شول ؟

او کمونيزم غوښتل نظر په لاندې دلايلو د غرب د تمدن ځای ناستی شي:

اول: ځکه چې کمونست د ځوانی په مرحله کې وو او غرب په زاړه تمدن کې ژوند کولو .

دوهم : د دوى فريب عامو خلكو ته متوجه وو په ځانګړې توګه د ګارګرانو ډلې ته او غرب په دې برخه كې څه اصل نه لرلو .

دريم: ځکه چې غرب په داسې يو حالت کې ژوند کولو چې له خپل دين څخه د جلاوالي او پريښودلو په حال کې وو نو د دغه ښکاره کفر (کمونست) په اړه يې څه غبرګون ونه کړ ( او نه يې هم د خپل دين ساتنې ته څه پاملرنه کوله).

او په آخر كې ... لكه څنګه مو چې اشاره ورته وكړه او همدارنګه به هغه ته ان شآء الله اشاره وكړو چې د دواړو تمدنونو بنسټ يو دى دا كومه د حيرانتيا خبره نه ده چې يوه خور بلې خور ته ميراث شي ، له همدې امله زمونږ خبرې پر علمي حقيقت ولاړې دي چې اسلامي امت ته يو خبردارى دى .

ټغر (فرش) د هغوی د پښو لاندې کشول کیږي ۱ او هغوی دې د هلاکت او ویجاړې انتظار کوي هغه که یوه ورځ وروسته وي او یا هم یو شیبه او یا یو ورځ وروسته مات شي که څه هم یوه ذره وي .

<sup>.</sup>  $^{\prime}$  -  $^{\prime}$  -  $^{\prime}$  -  $^{\prime}$  -  $^{\prime}$  متل دى : أن البساط يسحب تحت أقدامها .

مونږ فرض کوو چې د دغو فریب ورکوونکو د پیل طبیعي اصل دا دی چې لومړی لوښی وپیژنو ځکه د هر شي لره یو لوښی او ظرف وي چې په هغه کې پاخه شوي وي او هغه چاپیریال چې په هغه کې پیدا شوی وي او بیا د هغه کس پیژندل چې د هغه لورې ته یې بلنه کړي وي او بیا یې اصل او بنسټ پیژنو .

او په آخر کې .. (هغه څه تاسې ته بيانوو) چې کمونست د مسلمانانو پر وړاندې څه کړي دي چې پيل کې له قرم او قفقاز او پای يې د يمن او صومال ځمکې وې .

او خاص له الله نه مدد غوښتلي شي ، او په هغه باندې مو توكل دي .

او نشته بل قوت مګر الله دی چې د لوړې مرتبې خاوند او د ستر واک څښتن دی .

په لومړي قدم کې حاکمان مسئول دي نه يوازې دا کسان بلکي هغه کسان چې د علم او پوهې لرلو سره سره يه لومړي قدم کې د هغوی حضور ته اجازه ورکړه او د قيامت په ورځ به د هغو کسانو بار هم د دوی پر غاړه وي چې د ناپوهۍ له امله يې دوی ګمراه کړي وي او نه يوازې دا کسان بلکي هغه کسان چې دوی ته يې لارښوونه کوله او د هغه لورې ته يې بلنه ورکوله مګر هغوی نه پوهيدل او زمونږ مطلب هغه ډله ده چې په شهواتو کې غرق وو نارې يې وهلې او خپل او د مسلمانانو مالونه يې ددې لپاره په حرامو کې مصرف کړل چې مونږ د فقراء او محرومو خلکو لپاره اسلامي عدالت پلي کوو .

## لومړي بحث

#### د کمونیزم پیدایست

مؤلف رحمه الله د کمونیزم پیدایښت ته «الوعاء» (لوښی یا ظرف) ویلی دی او لیکي: د ظرف پرته د درس پیلول نیمګړی وي ځکه د راتلونکو درسونو څخه مخکې د ظرف بیان د لارښوونې فصل دی ... ځکه چې د آهنګر پښ کیدای شي مسک وباسي او د مسکو د وړونکی څخه کیدای شي د اور بڅرکي ووځي.

رښتيا ويلي الله سبحانه وتعالى :[وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا] .

<sup>ٔ -</sup> سوره الاعراف :۵۸ .

ژباړه: {او پاکيزه ښار، د هغې زرغونه د خپل رب په حکم سره راوځي او هغه (ځمکه) چې خرابه (ښوره) وي (د هغې زرغونه) نه راوځي مګر ناقصه}.

او د کمونست او مارکسزم ظرف عبارت دی له: د هغه دپیداښت چاپیریال او بیا هغه کس چې د هغه لورې ته یې بلنه کړې او زمونږ لپاره همدومره کفایت کوي ، که څه هم په ځنو نورو مثالونو کې یې بلونکي زیات دي.

# د کمونیزم د پیداست چاپیریال

كمونيزم يا ماركسزم لومړى په اوريا كې څرګند شو ځكه چې هلته ټول شرايط ورته برابر وو لكه:

دين ،اقتصاد او فلسفه چې هر يو جلا جلا مطالعه كوو:

# اول: په نوولسمه پيړۍ کې د اوريا دين:

دا حقیقت دی چې اورپا تر ډیره حده پورې د خپل تحریف کړي دین څخه ځوریده نو کله چې دوی ته د علم دروازې را خلاصې شوې او د اسلامي نړۍ سره یې اړیکه پیدا کړه نو آسانه عقیده او د بښنې شریعت یې و پیژندلو نو غږونه او سترګې یې خلاصې شوې او عقل یې ددې وینا سره په ټکر کې شو کوم چې د دریو خدایانو بلنه کوي: پلار ، زوی او روح القدس او دا چې وایي: مسیح د الله تعالی زوی دی (العیاذ بالله).

او دا ټول د مسیح علیه السلام د دین تحریف دی او د هغه د دین څخه وتل دي ، نو دا کډوډ ، نا مناسب او تحریفات به څنګه د تمدن او پراختیا نسل قبول کړي ؟

او هغه څوک به يې څنګه قبول کړي چې د اسلامي عقيدې په اړه يې څه اوربدلي وي چې: [لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا] \.

ژباړه:کچېرې په ځمکه او آسمان کې پرته له الله نور خدايان وای نو د دواړو نظام به کډوډ شوی وو .

:[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ] ٢.

ژباړه: هغه ته ورته هیڅ نشته .

[قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ]

<sup>&#</sup>x27;- سوره الانبياء:٢٢ .

<sup>ً-</sup> سوره الشورى:١١.

نو چا چې د دغې ساده او آسانه عقيدې په اړه څه اوريدلي وي هغه به څنګه دا پيچلې عقيده قبوله کړي ؟

او د هغو راهبانو پیچلتیا او خرافات به څنګه قبول کړي چې د خلکو په عقایدو او فکرونو یې سوداګري کوله د بښنې سندونه به یې ورکول ، د علم او علماوو پر وړاندې به دریدل او هغوی به یې ردول او د څارنې محکمو ته به یې کش کول او د هغوی سرداران به یې په دار ځړول، نو د داسې خرافاتو او منحرف دین څخه مارکسزم ته وتل څه عجیبه نه وو.

# په نوولسمه پیړۍ کې د اورپا اقتصاد:

د صنعتي انقلاب د راتلو وروسته د کارخانو او صنعت پانګه وال خپل اوج ته رسیدلي وو، دوی د لږ ملکیت په لرلو سره د زیاتې پانګې او عیش ژوند تیرولو، مګر بل اړخ ته میلیونونه کسان ددې څخه محروم وو او هغوی د بدبختی او سختی ژوند کولو نو د هغوی سره بغض پیدا شو ځکه چې دا د طبیعت قانون دی چې سخت دریځي د سخت دریځی لامل ګرځي نو دا څه عجیبه نه وه چې خوارې او کارګرې ډلې د هغوی د چل او فریب څخه ډکه بلنه ومنله چې ویل به یې:

ای د کارګرانو نړۍ! سره یو شئ ستاسي په مخ کې هغه نړۍ ده چې تاسې به پکې آرام او آسوده واست او (اوس خو) ستاسې پر وړاندې د قید او زحمت او خوارۍ پرته بل څه نشته ۲.

نو دا څه عجیبه نه وه چې د دوی دا نظریه یې قبوله کړه چې : ستاسې لپاره څه ارزښت نشته ، او د فردي ملکیت لغوه کول او د مال شریکول یې اعلان کړل او د هغوی دا افسانه چې : هر یو ته به د خپلې وړتیا او حاجت په اندازه شی ورکول کیږي.

# دریم: په نوولسمه پیړۍ کې د اورپا فلسفه:

د دغه پیړۍ فلسفه غالباً ایډیالیږي او فکري فلسفه وه چې زیاتره یې د افلاطون او فیورباخ میراث وو .

<sup>ٔ -</sup> سوره اخلاص .

<sup>ٔ</sup> دا د کپيټلزم څخه د مارکس سوء استفاده کول وو چې نړۍ يې د يو ستر خطر سره مخ کړه .

د علم او پوهې پرته په باطل ،فریب او خیالونو کې غرقه فلسفه وه لکه : غیب ګویي ، خیال او اټکل نو دا ډول مادي فلسفه د علم پرته یوازې پر تصور او خیال باندې ولاړه وه نو همدا وجه وه چې په اورپا کې دغې خیالي فلسفې مادي فلسفې ته لاره هواره کړه .

او په اورپا کې د هغه وخت تحريف شوي دين د مارکسزم راتګ ته لاره هواره کړه .

او همدارنګه په اورپا کې د هغه وخت کپيټلزم مارکسزم ته لاره هواره کړه .

او همدارنګه په اورپا کې خيالي فلسفې مادي فلسفې ته لاره هواره کړه .

چې بلاخره اورپا له يو كفر څخه بل كفر ته واوښته چې هغه ماركسزم وو .

مخکې له دې چې تاسې ته په ځنو شيانو رڼا واچوو د هغه مخکې (د مارکسزم يا کمونيزم) بنسټ ايښودونکی در پيژنو تر څو د ظرف يا لوښي خبره پوره شي .

# د ماركسي فكر بنست ايښودونكى:

د ماركسي فكر بنسټ ايښودونكى ماركس وو او د ماركسي او يا كمونستي دولت بنسټ ايښودونكى لينين وو او دواړه په اصل كې يهوديان وو .

كوم فرق يې نه وو د ماركسي فكر او ماركسي دولت جوړونكي يهوديان وو او د كمونستي سور انقلاب پلان جوړونكي يهوديان وو أ.

د هغوی تمویل او مادي کومک کوونکي او د انقلابي ګونډ او مجلس کډونوال پهوديان وو.  $^{ au}$ 

د شوروي اتحاد د شوری حاکم غړي چوديان وو  $^{'}$  او خپله د انقلاب شعار پورته کوونکي هم چوديان وو.  $^{'}$ 

<sup>ٔ -</sup> په دې اړه د استاذ عبد الحليم خفاجي کتاب ولولئ: د مادي فلسلفي تعبير يوازې خيالي فلسفه ده «القيم ص ۵۵-۶۶» (د کمونستانو سره په لاديني زندان کې خبري) لومړی چاپ ۱۳۹۴ دار القلم کويت .

۱- دا موضوع کولای شو د صهیونستي حاکمانو په پروتوکولونو کې ووینو ، او هغه څه چې د دغه پروتوکولونو خپروونکی روسي عالم «سرجي نیلوس» وړاندوینه کړې وه تاییدوي کوم چې په ۱۹۰۱ کال کې روسي انقلاب را منځته شو چې د دغه وړاندوینې ۱۶ کاله وروسته را منځته شو ، او د پهودیان د هغه پلان نتیجه وه چې غوښتل یې په نړۍ کې یو نوی نظام را منځته کړي او څه چې په روسیه تر سره شول دا د پهودو شیطانت وو چې په نړۍ کې یې کمونستان رامنځته کړل او په نړۍ کې یې خپاره کړل "مجلة أفرېکان هبیرو".

<sup>&</sup>quot;- ډير ليكوالانو دې مطلب ته اشاره كړې ده چې د روسيې انقلاب د پنځو يهوديانو په مالي ملاتړ تر سره شو چې هغوى : جاكوب شيف ، جوحنهايم ، ماركس ، بريتوغ او اتكان وو د نور تفصيل لپاره د محمد خليفه التونسي كتاب «الخطر اليهودي » ، د ماجد كيلانى «الخطر اليهودي على العالم الاسلامي» ، كتاب «حقيقة الشيوعية او « سلسلة « اخترنا لك» دار المعارف مصر او كتاب «تجربة عربي في الحزب الشيوعي» قدرى قلعجي بيروت .

که ټول نه وو نو دا سمه ده چې اکثره يې پهوديان وو او په عين وخت دا د پهوديانو تبليغات او پروپاګند وو او ددې کار څخه د پهوديانو مطلب دا وو تر څو خپل دښمنان ورباندې وويروي او په نورو باندې خپلې غوښتنې ومني .

نور نه غواړو چې ځانونه پکې ډوب کړو اجازه راکړئ تاسې ته د مارکسي مفکورې بنسټ ایښودونکی مارکس در وپیژنو او د دولت جوړونکی په اړه هماغه پورته اشاره کول کفایت کوي .

#### مارکس:

مارکس چې په ۱۸۴۷ کال کې یې د مارکسزم یا کمونیزم بنسټ کیښود ، او د انګلیس په مرسته یې د سوسیالیزم یا کمونیزم مرام ترتیب کړ ، له جرمني ، فرانسې او بلجیم څخه د شړلو وروسته یې په لندن کې ژوند غوره او په ۱۸۸۳ کال کې مړ شو مارکس د سوسیالستي انقلاب په راوستلو کې بریالی نشو ، خو د هغه وروسته د لنن په مشرۍ په کال د ۱۹۱۸ د روسیې په خاوره کې سوسیالستي یا کمونیستي انقلاب مینځته راغی  $\frac{1}{2}$ .

# د مارکس د ژوند حالاتو ته لنډه کتنه:

مارکس اصلاً یهودي نیژاده دی او نیژاد لره تأثیر وي چې د یهودو طبیعت د نفرت او تاوتریخوالي څخه ډک دی او د هغه څخه د مادې پاکي پیژندل کیږي، الله تعالی یې په اړه فرمایي: [وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاة] ' ژباړه: او خامخا ته به له ټولو خلقو نه زیات د ژوند پسې حرصناك هم دوی مومې.

د شک پرته چې وراثت لره تأثیر شته خو مونږ د هغه بار د هغه په پلرونو او نیکونو نه ور اچوو ،الله تعالی فرمایي: [وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى] ".

ژباړه: او هېڅ پورته کوونکی د بل د ګناه بار نه پورته کوي.

مګر هغه څه ته اشاره کوو چې د مارکس په ژوند کې ثابت دي:

<sup>ٔ -</sup> د ستالين په دوره کې د حاکم مجلس ۱۴ غړي يهوديان وو چې نومونه يې دا دي : کاجاتوفتش - د مجلس د رئيس معاون بيريا، شفيرنيك، کيرتشينستين جورکين، فيرشيلوف، مولوتوف، اليا ايرهمبرج، ويفنسکي، هيسنرج، ميخيليس قرمين جدودي، لوزوفسکي او ددې څخه علاوه د ستالين ښخه يهودى وه او د ستالين نيکه د يهودو له نژاد څخه وو .

<sup>ّ-</sup> يهودو د خپل امت لپاره شپږ ستوري رمز او نښان ټاکلی دی او همداسې روسي انقلاب خپل شعار او رمز سپږ ستوری ګرځولی وو ( چې د خپل بيرغ په داخل يې شيږ ستوري وو ) . <sup>"</sup>- د ژباړن لخوا .

<sup>ً-</sup> سوره البقره :۹۶ .

<sup>°-</sup> سوره فاطر :۱۸ .

۱- د هغه پلار په وران کاري ويجاړولو او ځان غوښتنه مشهور وو.

۲- د پلار د مرګ وروسته یې له خپلې مور او دوو خویندو سره ژوند کولو او د هغه د میراث څخه یې خوراک
 کولو کله یې چې خپله برخه وخوړله نو د خپلو خویندو برخه یې د ځان کړه ځکه چې هغوی ضعیفه وې ( د هغوی برخه یې په ظلم وخوړله).

٣- بيا يې شخصې ژوند اختيار کړ او د خپل ملګري (فردريک انجلز) سره يې ژوند کولو .

۴- هغه به په ځنو خپرونو کې درغلي کوله ، د ځنو کتابونو د خپرولو حق به يې په داسې وخت کې پلورلو چې بايد په بل دور کې پلورل شوې وی .

۵- د هغه دوو لوڼو ځان وژنه کړې.

يوه «الينورا» چې د يو عاشق سره يې حرام ژوند تيرولو او بله لور يې «لورا» چې د زړتوب له ويرې يې ځان وژنه کړې وه .

او مونږ لکه څنګه چې د کارل مارکس په ګناه د هغه والدین نه نیسو همداسې هغه د خپلو لوڼو په ګناه نه نیسو ، مګر مونږ دې ته حیران یو چې دا څنګه نابغه او فیلسوف وو چې د خپلو لوڼو سم تربیت یې ونشو کړی بلکي په دې و نه توانید چې هغوی ته د ژوند صحې لاره وښي.

(هغه کس چې د خپلو خویندو حق په ظلم خوري ، د مور څخه جلا فردي ژوند غوره کوي او بیا ددو لوڼو هسې حالت او بیا را پورته کیږي په ټولنه کې د برابرۍ او مساواتو راوستو ادعا کوي ، بزګر د ځمکې له مالک سره په جنګ اچوي او مزدور د صاحب کار سره په جنګ اچوي او بلاخره په دغه کفري لعنتي مفکورې باندې عالمونه وژل کیږي ...).

او ددې څخه وروسته د مارکسزم د پيداښت په اړه بحث کوو .

#### د مارکسزم پیل:

مارکس خپله خیالي مادي فلسفه د «فیورباج» او د مادې شخړه ییزه نظریه د «هیجل» له مادي نظریو څخه واخیسته او هغه یې د څلورو قوانینو سره و نښلوله او بیا یې ددې خیالي فلسفې په وسیله هر څه تفسیرول ، تاریخ به یې په مادي توګه تفسیرولو ، اقتصاد او تولیداتي توکي به یې په همدې مادي نظریو باندې

<sup>ٔ</sup> مارکس ، انجلز او لنين په دې اعتراف کوي چې د مارکسي فلسفې بنسټ د آلمان خيالي فلسفه ده چې د آلمان د هيجل او فيورباج له فلسفو څخه اخيستل شوې ده .

تفسيرول او په همدې خيالي مادي نظريې به يې د يو دين غوندې د ټولنيز نظام ، کايناتو او اقتصادي نظام ، لپاره خپل خيالي نظريات وړاندې کول مګر هغه په هيڅ صورت ونه توانيد د يو دين پشان د ټولنيز نظام ، اقتصادي نظام او سياسي نظام لپاره څه وړاندې کړي.

مونږ د هغه په بنسټ باندې اکتفاء کوو کله چې بنسټ نیمګړی وي نو ساختمان به حتماً ویجاړیږي . د مارکسي فکر او غربي فکر تر منځ اړیکه ښکاره ده چې د مارکس د بنسټ او جوړیدو ځای غرب دی ، مارکس څه نوي شی نه وو وړاندې کړي بلکي هماغه د غرب د «فیورباج» او «هیجل» خیالي فلسفو څخه یې تقلید کړی وو ۱ ، لکه څنګه چې یو لیکوال یې په اړه وایي چې دا هماغه د نولسمې پیړۍ خیالي فلسفه ده . او د مارکس په فلسفه باندې څه باندې یوه پیړۍ وخت تیر شوی وو او دا یو محکوم بشري فکر دی چې هر مهال د خپلې ادعا څخه په شا کیږي ، د څه شي ادعا چې کوي نو پلویان یې د هغه برعکس وي .

او دا د دوی د هغو هڅو څخه څرګندیږي چې کله یې وغوښتل (خپلې خیالي فلسفې له عصري علومو سره وتړي) له هغه جملي یو هم د لینن خبره ده چې کله هغه د مارکسي نظریې له عملي کولو سره مخامخ شو او حقیقي آزمایښت یې هغه وخت پیل شو چې کله ستالین او خروشوف ور کډ شول او په کال د ۱۹۶۳ کې په مسکو کې د شوروي د ۲۹ پوهانو غونده جوړه شوې وه تر څو د مارکسزم او لیننیزم بنسټ جوړ کړي چې بیا د دغه فلسفې بنسټونو ته د عصري علومو لخوا ماتې ورکړ شوه او په پای کې فرانسوي فیلسوف «روجیه جارودي» په کال د ۱۹۶۶ پخپل کتاب «په اشتراکیت کې ستر بدلون» د شلمې پیړۍ مارکسزم یاد کړ.

او په دې توګه د مارکسزم بنسټ ونړول شو او د خپل بنسټ څخه لرې شو چې ملاتړې او پلویان یې ورته په غصه شول. او په ۱۹۶۹ کال له دغه حزب څخه ووتل ، روحیه جارودي چې د کمونست د سیاسي دفتر غړی وو له دغه حزب څخه جلا شو او همداسې په هغه پسې د ایټالیا کمونست ګونډ.

مشهور فرانسوی فیلسوف «روحیه جارودي» د مارکس له سترو پلویانو څخه وو چې وروسته یې کله د مارکس خیالي فلسفه له نوي عصري علومو سره په ټکر کې وموندله نو مارکسزم یې ترک کړ، دغه مشهور فرانسوی فیلسوف «روحیه جارودي» په کال د ۱۹۸۲ په اسلام مشرف شو او د اسلام راوړلو وروسته یې مهم اسلامي

<sup>ً - «</sup>التحول الكبير في الاشتراكية» / تعريب نزيه حكيم سنه ١٩٧٢ م.

تأليفات تر سره كړي چې مشهور كتابونه يې «وعود الاسلام » او « الاسلام يكسن مستقبلنا» دى چې هغه مهال د ملك فيصل كلنۍ جايزه وركړ شو . ا

په راتلونکي بحث کې به د الله تعالى په اذن د هغه بنسټ او د دين په اړه د هغوى پخواني او نوي نظريات ولولو او الله تعالى په خپلو کَلِمو سره حق ثابتوي اګر که مجرمان يې بد ګڼي ، او ددې موضوع په اړه به بحث کوو ان شاء الله .

# دوهم بحث

# د مارکسزم فکري بنسټ

د مارکسزم فکري بنسټ پر ماده او شخړيزه ماده باندې ولاړ وو او د مادې پر شخړه يا تضاد يې باور لرلو چې هر يو جلا جلا بيانوو:

# اول: ماده د مارکس له نظره:

مارکس به ویل : ماده هر هغه شي ته ویل کیږي چې د حس وړ وي او دا نظریه په نوولسمه پیړۍ کې خپره شوې وه او دا د مارکس د مادې پیژنده وه چې نن ورځ د مکتب د ثانوي دورې زده کوونکی هم تر هغه ښه ورباندې پوهیږي .

او مارکس هغه ته دا ور اضافه کړه چې فکر وروسته دی او د مادې تابع دی او د لنن له نظره ماده هغه موضوعي موجود دی چې د ذهن څخه خارج دی .

او ددې څخه وروسته په چټکۍ سره علمي انکشافات را منځته شول چې د مارکسزم او لننيزم نظريه يې له خجالت سره مخ کړه او په ۱۹۶۳ م کال کې له شلو څخه زيات پوهان سره را ټول شول او د مارکسزم او لننيزم نظريه يې ويجاړه کړه او دا پريکړه يې وکړه چې ذهني او فکري فعاليت د مادې له ځانګړتياوو څخه دی مګر د مادې له شکل څخه نه دی او بيا يې دا پريکړه وکړه چې د فکر او مادې يو ځای کول يو فرسوده فکر دی .

د کمونیزم پخوانی غړی فرانسوی فیلسوف «ادریه جارودي» وایي چې مارکسي فلسفه د نوي عصري علومو سره په ټکر کې ده او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې خپلو ځانونو ته پراختیا ورکړي او د عصر سره ځان

\_

<sup>ٔ -</sup> مؤلف رحمه الله د جارودي اسلام ته ځکه اشاره نه ده کړې د دغه کتاب تر ليکلو وروسته مسلمان شوی دی .

برابر کړي مګر کچېرې پراختیا وکړي نو دا به په حقیقت کې نوی شی وي او د مارکس پرته به بل څه ته منسوبیږي .

او بيا ، آيا ماده انرژي ده او که د هغه يو شکل دي ؟

او آيا تودوخه او برښنا د مادې نور مراحل دي ؟

او كله چې هغه برښنايي او صوتي امواج چې په عربي كې ورته «الأثير» وايي چې نه په سترګو ليدل كيږي او نه هم د تول او وزن كولو وړ دى لاړ شي او ورك شي نو چيرې ځي ؟

او «الأثير» څه شي دي ؟ هغه مادي شکل نلري ؟ ً

علم هره ورځ نوي شیان وړاندې کوي او مارکسزم به ویل چې کائنات له مادې څخه جوړ شوي او ماده یوازې هغه څه ده چې د حس وړ وي حال دا چې اوسني علم دا ثابته کړي چې هغه مواد چې د حس وړ دي ۷ دي او هغه چې د حس وړ نه دي ۹۳ ٪ دي.

(بيا هم نه شرميږي) او د ماركسزم لپاره اوس هم هڅې كيږي مكر د دغه ځواب څخه عاجز دي:

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ، أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ]" يُوقِنُونَ]"

ژباړه: ايا دوی بې له څه شي پيدا کړی شوي دي، يا هم دوی، پخپله پيدا کوونکي دي؟ ، ايا دوی اسمانونه او ځمکه پيدا کړي دي؟ بلکې دوی يقين نه کوي.

## دوهم - شخره ييزه ماده پالنه:

د مادې په اړه د مارکس شخړه ييزه يا جګړه ايزه نظريې ته لومړی په نولسمه پيړۍ کې «هيجل» اشاره کړې وه ، د مارکس شجړه ييزه نظريه دا وه چې موجوده کايئينات له دوو عناصرو څخه تشکليل شوي دي : ماده او

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  - كتاب «التحول الكبير في الاشتراكية» .

<sup>ً- «</sup>الأثير» په نوي فزيک کې د مادې څلورم ډول دی.

<sup>&</sup>quot;- سوره الطور :۳۵،۳۶.

طاقت (انرژي) او ددې دواړو تر منځ تضاد او شخړه ده يعنې د دغو دوو متضادو قوو څخه کائينات جوړ شوي دی.

مګر علم وروسته ثابته کړه چې طاقت (انرژي) او ماده دواړه يو دي او همدا ماده يوازې متمرکزه انرژي ده او انرژي ماده ده ، دا هم نه وايو چې انرژي يوازې د نور په سرعت سره انرژې ده او همدارنګه د مارکس دا وينا درواغ ده چې ويل به يې چې د اتوم يا ذرې د انفجار سبب د مادې داخلي تضاد دی داسې چې الکترون منفي او نيترون مثبت دی نو دا د مادې تضاد او شجړه ييز حالت دی .

يعني د چارچونو اختلاف تضاد نه دى كوم چې په داخل د ذرې يا برښنا يا نبات او يا حيوان او يا انسان كې موجود دي هيڅكله په تضاد كې نه دي . او د ماركس څخه چې بل څه پاتې دي او هغه پكې خطاء شوى دى تكامل او جوړه والى (نارينه او ښځينه ) كوم چې ژوند ورباندې ولاړ دى او تضاد پكې نشته .

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن ]'.

ژباړه: او له هر څيز څخه مونږ دوه قسمه جوړې (نر او ښځه) پيدا کړي دي.

او همداسې د طبیعت نور اختلافات لکه شپه او ورځ چې په حقیقت کې یو تکامل دی او قرآنکریم داسې اشاره ورته کوي : [وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ] `

ژباړه: {او شپه مو لباس ګرځولې ده ، او ورځ مو د روزۍ لټولو وخت ګرځولی دی}.

نو کله چې تکامل وي تضاد نشته بلکي ټول په هغه خط سير منظم روان وي کوم چې خالق (جل جلاله) ورته ترسيم کړى دى .

[لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ] ".

<sup>ٔ -</sup> سوره الذاريات: ۴۹.

<sup>ٔ-</sup> سوره عم:۱۱،۱۰.

<sup>&</sup>quot;- سوره یس : ۴۰ .

ژباړه: {لمر لره ممکن نه دي چې سپوږمۍ رالاندې کړي او نه شپه په ورځ ړومبۍ کېدونکې ده او هر يو په (خپل) مدار کی لامبو وهی}.

هیڅ تضاد او شخړه یې تر منځ نه رامنځته کیږي مګر دا چې ماده د نظام د پیدا کړي حالت او خاصیت څخه خپل خالق وباسي ، اتوم او ذره چاونده نه کوي مګر دا چې الکترونونه او پروتونونه سره کډ او وډ نشي او د ذرې په شان ټول کایئنات همداسې تضاد او شخړه پکې نه راځي مګر دا چې د خپل حالت څخه ویستل شي ، همداسې د انسان په طبیعت کې د نارینه او ښځینه تر منځ شجړه او تضاد نشته بلکي د هغوی تر منځ تکامل او زواج دی مګر هغه وخت تضاد پکې را منځته کیږي چې د خپل فطري حالت څخه خارخ شي .

[وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً] ' .

ژباړه: {او د هغه له نښو ځنې دا دي چې تاسو لپاره يې ستاسو له نفسونو څخه جوړې پيدا کړې، د دې لپاره چې تاسو هغو ته (په مايله کېدو سره) سکون حاصل کړئ او هغه ستاسو په مينځ کې مينه او مهرباني پيدا کړه}.

او همدارنګه د انسان په داخل کې د روح او جسد تر منځ تضاد نشته بلکي د هغوی تر منځ تکامل او جوړه والى دى او تښاد او شخړه نه رامنځته کيږي مګر هغه وخت چې د دوو قوو تر منځ طغيان او تيرى رامنځته شي

کیدای شي د انسان بدن د روح پرته داسې ژوند وکړي چې د بدن له غوښتنې سره موافق وي لکه: د د کیډې او شرمګاه غوښتنې او همدارنګه مارکسزم دا خبره هیره کړې چې روح هم شوقونو ، غوښتنو او غذا ته ضرورت لري او هغه باید د لومړي ځواک (بدن) د کنترول توان ولري او کیدی شي انسان د بدن څخه پرته روحاً ژوند وکړای شي په داسې شان چې د بدن غوښتنې تر سره کړې چې په ټول عمر روژه نیولو او د شپې لمونځ کولو سره ستړی شي ، او زمونږ د ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت یې هیر کړې دي :«إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَیْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَیْكَ حَقَّ حَقًّه »

<sup>ٔ -</sup> سوره الروم :۲۱ .

ژباړه: {يقيناً پر تا باندې ستا د رب حق دى ، او پر تا باندې ستا د ځان حق دى او پر تا باندې ستا د اهل حق دى نو هر حقدار ته خيل حق وركره }.

نو په دې سره د مارکس او د هغه نه مخکې هیجل فکر ویجاړېږي.

او دا حقيقت به تل ژوندي وي چې : [ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ] .

ژباړه: او له هر څيز څخه مونږ دوه قسمه جوړې (نر او ښځه) پيدا کړي دي، د دې لپاره چې تاسو پند واخلئ.

# مارکسزم او دین

دا بحث ځکه ضرور دی چې:

اول: ډير مارکسيان ادعا کوي چې کمونيزم يا مارکسزم کفر او الحاد نه دى.

دوهم: هغوی وايي دا نوی په کار اچول شوی نعمت دی چې د مارکسزم او دین د یو ځایوالي امکان لري او د هغو تر منځ کوم ټکر نشته.

نو دا ضرور ده چې د دين په اړه د مارکس نظر او د مارکس په اړه د دين نظر بيان کړو.

## اول: د دین په اړه د مارکسزم نظر:

مارکس د دین په اړه خپل نظر پټ نه کړ ، بلکي د مارکس دین هماغه د اورپا د نولسمې پیړۍ تحریف شوی دين وو کوم چې مخکې مو اشاره ورته وکړه چې د مارکسزم لپاره طبيعي پيل وو او د هغه ظهور ته يې زمينه برابره کړه ، په هماغه تحريف او تغير شويو پيچلو نظرياتو د هغه او د هغه د کورنۍ او د هغه د نورو پيروانو عقيده وه.

د مارکس او د هغه د پيروانو څخه په ډيرو ځايونو کې دا خبره نقل شوې چې وايي : دين د خلکو لپاره افيون او د فقيرانو لپاره مخدر دی او د حقيقي بدبختي ښکارندوی او د دغه بدبختي پر وړاندې اعتراض کوونکي دي ً .

<sup>1-</sup> سوره الذاربات: ۴۹.

<sup>ً-</sup> روجيه جارودي ، مخكني مرجع ص ١٤٣، «الاسلام والشيوعية ص ٣١» دوكتور عبدالحليم محمود او «الاسلام في وجه الزحف الأحمرص ٥٠» محمد غزالي ، او د جمال عبدالناصر كتاب «حقيقة الشيوعية».

او د مارکسزم موقف د دین په اړه دا وو چې ډیر وخت یې د کلساوو سره په ټکر او جګړه کې تیر کړ .

او کله چې مارکسزم په اسلامي نړۍ کې خپل پیروان پیدا کړل نو د دین په اړه یې مرحله یې ګامونه پورته کړل (نو داسې فکر یې کولو چې دا به هم هغه د اورپا د منحرف دین د پیروانو غوندې وي چې د خلکو په عقایدو او فکرونو به یې سوداګري کوله خلکو ته به یې د بښنې سندونه ورکول او د علم او علماوو به یې مخالفت کولو) ، نو کله چې دوی د اسلام د کلکې او محکمې عقیدې سره مخ شول نو لکه یوه ډبره غوندې یې د هغوی مخه ډپ کړه ،نو ځکه په ځنو کمونستي غونډو کې په دې خبره تینګار وشو چې په دین باندې له هجوم او تیري کولو ځانونه وساتئ .

او دلته د دوی د ځنو مفکرينو توصيه لولو چې د دين په تأثير باندې اقرار کوي او حتی د داسې تحريف شوي دين چې آسماني اصليت يې کاملاً له لاسه ورکړی دی او د هغه څخه د ګټې پورته کولو کوښښ کوي، د دوی څخه يو وايي: " او دلته د ميليونونو مسيحيانو او ميليونونو کمونستانو تر منځ يوه ستره مشترکه هيله شته هغه دا چې مونږ بايد خپل راتلونکی د بربادی او ضايع کيدو څخه وژغورو او خپل ژوند په هغو انساني ارزښتونو جوړ کړو چې 1.00 کاله مخکې له مسيحيت څخه را پاتې دي " نو د مارکس پيروان د خپلو مشرانو مارکس او لنن دا خبره غلطه او باطله ثابتوي چې ويل به يې : « دين د خلکو لپاره افيون دی ».

او د مارکس او لنن ددې ډول خبرو څخه انکار نشي کیدای او یوازې ګمان هم نه دی بلکي هغوی دغه افکار عملاً د سیاست او ټولنې په ډګر کې عملي کړي دي.

# د مارکس په اړه د اسلام موقف

په مسیحي دین کې چې کوم شرایط او حالت وو چې مارکسزم ته یې اجازه ورکړه یا هغه دین چې د هوا او خواهشات موافق تحریف شوی وو چې د مارکسزم د پیدایښت لپاره یې زمینه برابره کړه او هغه ته یې ماتې ورکړه ،نو هغه ډول شرایط زمونږ په دین کې نه وو لکه د مسیح علیه السلام دین چې ورسره مخ شو،مارکسزم به هغه ته د بشر په لاس د جوړ شوي دین په سترګه کتل (ځکه چې دوی به په دین کې د خپلې خوښې موافق تغیرات او تحریفات راوستل) او همدارنګه زمونږ دین د مسیحي کلیساوو په څیر د علم او علماوو پر وړاندې خنډ نه دی لکه په منځنیو پیړیو کې، نو زمونږ د دین موقف د هغوی د موقف سره فرق لري.

او په فریب او دوکې سره د مارکسي مفکرینو لخوا د دوستۍ او یا جوړښت دا هڅه کول چې اسلام یوازې د عقیدې په ټوګه منو او مارکسزم د عملي نصاب په توګه چې دا یوه درواغجنه او مردوده هڅه ده نظر په لاندی دلایلو:

اول : ځکه روښانه خبره ده چې دا د دوی مرحله يې تکتيک دی چې غواړي مرحله په مرحله مخکې لاړ شي ځکه چې دا تکتيک د هغوی د ډيرو مفکرينو د ليکنو او د هغوی د ځنو غونډو له وصيتونو څخه څرګنديږي .

دوهم: برابره خبره ده که هغوی د پخلاینې په اړه فکر کوي یا یې تکتیکي پرمختګ ګڼې او یا یې د یوې دایمي مفکورې په حیث قبلوي او یا یې د خپلې عقیدې یوه برخه ګڼي دا ټول وړاندیزونه د منلو وړ نه دي ځکه دا خبره چې دوی وایي اسلام عقیده ده او اشتراکیت عملي نصاب دی په کلي توګه د اسلام د حقیقت سره په ټکر کې دی ځکه اسلام هم عقیده ده او هم د ژوند نصاب دی او په هیڅ صورت کې ویش او تجزیه نه مني او نه د بل طاغوت سره جوړ جاړی او یو ځای کیدل مني بلکي دا هر څه کفر فتنه او جاهلیت دی او د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره دښمني ده، الله سبحانه وتعالی فرمایي: [أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ

ژباړه: ايا نو د کتاب په ځينې (حکمونو) ايمان راوړئ او په ځينو يې کافر کېږئ؟

[وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ] `.

ژباړه: او ته د دوى د خواهشاتو پيروي مه كوه او ته له دوى نه محتاط اوسه (هسې نه) چې دوى تا له ځينو (حكمونو) نه واړوي، چې تا ته الله نازل كړي دي.

[ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ]".

ژباړه: ايا نو دوى د جاهليت فيصله غواړي؟ او په فيصله كولو كې له الله نه (بل) څوك ډېر ښه دى، د هغه قوم لپاره چې يقين كوي!

<sup>&#</sup>x27;- سوره البقره:۸۵.

<sup>· -</sup> سوره المائده: ۴۹.

<sup>&</sup>quot;- سوره المائده :۵۰ .

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبِا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ]'.

ژباړه: {اى مؤمنانو! له الله نه ووېرېږئ ، كه په رښتيا مؤمنان ياست كوم سود مو چې پر خلكو پاتې دى هغه پرېږدئ ، نو كه (دا كار) مو و نه كړ (سود خوړل مو پرې نه ښودل) د الله تعالى او د هغه د رسول له خوا جګړې ته چمتو شئ}.

نو که داسې وي نو دوی خو هغه کسان وو چې د انسانانو لپاره يې دين او قانون جوړ کړ حال چې دوی خپله انسانان وو نو دوی به هم هغه څه کوي چې هغوی کړي وو او بيا مارکسزم د قانون په حيث قبلوي لکه څنګه چې پاپانو د مسيحيانو لپاره جوړولو.

او حال دا چې زمونږ په دين کې د شرعې او قانون جوړولو حق يوازې الله سبحانه وتعالى لره دى.

[ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ]` .

ژباړه: {خاص هغه لره دي پيدا كول او حكم كول، ډېر بركت والا دى الله چې رب العلمين دى}.

او الوهيت (د عبادت حق) چې په هغه باندې ګواهي ورکوو او د هغه شعار مو پورته کړی يوازې الله سبحانه وتعالى لره دى او بل هيچا لره نشته .

او د دغه الوهيت معنى دا ده چې د الله تعالى او د هغه د شريعت حكم او امر ته به د ژوند په ټولو اړخونو كې تسليم وې ځكه چې د الله تعالى را ليږل شوى شريعت د ژوند ټولو اړخونو لره شامل دى .

[وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ]".

ژباړه: {او مونږ په تا باندې کتاب نازل کړی دی، په داسې حال کې چې د هر شي لپاره واضحه بيان دی او هدايت او رحمت او زېری دی د مسلمانانو لپاره}.

<sup>&#</sup>x27;- سوره البقره: ۲۷۸،۲۷۹

<sup>ً-</sup> سوره الاعراب:۵۴ .

<sup>&</sup>quot;- سوره النحل: ۸۹.

پس اسلامي شريعت د ژوند د ټولو برخو لپاره شامل دی لکه: سياسي ، ټولنيز او اقتصادي او دا هيڅ امکان نلري چې د ژوند يو اړخ ورڅخه ويستل شي نو مارکسزم دې د کوم بل (باطل او شيطاني) دين په هڅه کې ووسی .

اسلام له هر ډول تحريف او تجزيې څخه پاک دى او د باطل له هر ډول جوړ جاړي او يو ځاوالى سره مخالف دى لکه مخکې چې قريشو په دې اړه وړانديز کړى وو: الله سبحانه وتعالى يې په اړه فرمايي: [قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُد، وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُد، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين] .

ژباړه: { (ای نبي!) ته (دوی ته) ووایه: ای کافرانو! ، زه د هغو (شیانو) عبادت نه کوم چی تاسو یې عبادت کوئ ، او نه تاسو د هغه ذات عبادت کوونکی یم چی تاسو د هغه شي عبادت کوونکی یم چی تاسو د هغه ذات عبادت کوونکی یی چی تاسو لپاره تاسو یې عبادت کوم ، تاسو لپاره تاسو دین دی او زما لپاره زما دین دی .

# دوهم فصل مارکسزم له مسلمانانو سره څه وکړل؟ لومړی بحث

#### مسلمانان په شوري اتحاد کی:

ویرجنه خبره دا ده چې مونږ په یو فصل کې څه لیکو نو یوازې په اشاره کولو باندې بسوالی کوو او د لوستونکو څخه مو غوښتنه دا ده چې د هغه په اړه نوره مطالعه وکړي.

اسلامي ځمکه د رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث دى په شوروي اتحاد کې اسلامي سيمې عبارت دي له: ۱- اورال .

<sup>ً -</sup> سوره الكافرون .

۲- استرخان.

٣- سيبريا .

۴- قرم یا کریمیا:

کريميا په اوکراين کې يوه شبه جزيره ده چې د کرهنيزو حاصلاتو بډايه سيمه ده .

۵- قفقاز:

قفقاز د پطرولو او نورو معدنیاتو بدایه سیمه ده.

۶- ترک*س*تان.

تركستان يا د ما وراء نهر هيواد (چې د سنتو د دوو امامانو بخاري او ترمذي ، د مفسرينو زمخشري او نسفي ، د بلاغت او اعجاز القرآن ائيمه: قاهر جرجاني او سعيد الدين تفتازاني او يوسف سكاكي او فارابي او ابن سينا او د رياضي او علم فلق له علماوو څخه: خالد او بلخي او د هندسې عالم: بن موسى او البيروني ، ماتريدي خوارزمي او سرخسي او جوهري او نورو وطن دى).

او همدارنګه ترکستان د معدنیاتو بډایه سیمه ده:

۲۵ د سرو زرو معدنونه لري ، ۱۶ د سپينو زرو ، ۴۶ د اوسپنې ، ۳۲ د سرب ، ۳۴ پطرول ، ۷۰ د ډبرو سکاره (ذغال) ، ۱۳ سُلفر ، ۶۳ سوديم ، او اورانيم برنج ،سيماب او پلاتين لري.

دا د اسلامي نړۍ د شمال ختيځ سيمو يو مثال دی ، کله چې په کال د ۱۹۱۷ د ډيسمبر په ۷ تاريخ د لنن او ستالين لخوا شوروي انقلاب تر سره شو د شوروې اتحاد مساحت ۴۰۰ زره کليومتره وو او د اسلامي هيوادونو د لاندې کولو وروسته يې مساحت ۱۴ ميليون کليومتره مربع ته ورسيد.

<sup>ٔ -</sup> ماوراء النهر هغه سيمې دي چې د آمو او جيحون درباب پر غاړه موقعيت لري چې شامليږي د ازبکستان ځمکې د قزاکستان جنوب غربي سيمې او د قيرغيزستان جنوبي سيمو څخه عبارت دي چې مهم ښارونه يي :سمرقند – بخارى – فرغانة – تاشقند – خوارزم – مرو – ترمذ.

<sup>ً-</sup> مؤلف رحمه الله امام مسلم د ترکستان بللي دي مګر صحيح خبره دا ده چې امام مسلم د ايران په نيشاپور کې زېږيدلي دي .

د سور انقلاب وروسته چې د لینن او ستالین په لاس تر سره شو په کال د ۱۹۱۷م د دیسمبر په اووم د شوروي ملي جرګې په روسیه کې میشتو مسلمانانو ته خطاب وکړ چې : د پانګونې هغه امپراتوري چې غلو او استعمارګرانو پکې اور بل کړی کړی د نړیدو په حال کې ده ( خو د دغه بیان لږ وروسته یې له مسلمانانو سره څه ډول چلن وکړ؟)

نو د دغو سختو وحشتناکو پیښو سره د مخامخ کیدو پر مهال ای د روس او ختیځ مسلمانانو! مونږ تاسې ته سترکې په لاره یو ، تاسې هغه څوک یاست چې ویشل شوي او دوکه شوي یاست او په دې حال کې له هر ډول حقوقو څخه محروم شوي یاست.

ای په روسیه کې میشت مسلمانانو!

ای د فولجا سواحل او کریمیا تاتارو!

ای د سایبیریا او ترکستان قرغزو او سارتیونیانو!

ای د قفقاز ترکانو او تترو!

اى د اتحاد قفقاز د غرونو اوسيدونكو!

تاسې هغه څوک یاست چې د روس د طاغوت لخوا مو د جوماتونو ، قبرونو ، عقایدو ، عاداتو او مقدساتو سپکاوی شوی دی نن ورځ یرغلګرو روسانو ستاسې عقیدتي آزادي ، قومي نظام ، کلتوري نظام تر پښو لاندې کړی دی نو اوس چې څنګه د هغوی خوښه وي هسې به تاسې ته ملي ژوند جوړوي ،نه تاسې پر هغوی تیری کولای شئ او نه به هغوی پر تاسې تیری کوي ، اوس نو څنګه مو چې خوښه وي هسې خپل ملي او قومي ژوند جوړ کړئ ، پس تاسې اوس د خپلې ارادې یاست او د خپلو غوښتنو پر وړاندې مو څه مانع نشته ، هغوی په خپله بیانیه کی وای:

"راځې په کډه پخپل عزم او اراده کې د يوې عادلې ديموکراسۍ په لوري ګام پورته کړو ، مونږ ددې لپاره بيرغ پورت کړې څو په ټوله نړۍ کې د مظلومو خلکو آزادي وساتو".

اى د روس او ختيځ مسلمانانو مونږ او تاسې پداسې لاره روان يو چې نړۍ ته د يو نوي ماموريت لارښوونه كوي موږ ستاسو غوښتنې ته سترګې په لار يو چې هغه ته اسلامي هيوادونو ځواب ووايه او له پخواني روس څخه يې خپل آزادي اعلان كړه .

نو آيا هغوی پخپله خبره ودريدل چې ويل يې (مونږ ددې لپاره بيرغ پورته کړی دی تر څو په ټوله نړۍ کې د مظلومو خلکو د آزادۍ ساتنه وکړو).

د ۱۹۱۸ کال په اپریل کې د پخوانی بیان څخه څلور میاشتې وروسته لینین په اسلامي هیوادونو باندې د یرغل کولو حکم صادر کړ .

روسي پوځيانو د ټانکونو، الوتکو او ټوپکونو په ملتيا د همدې کال په آخر کې په اورال جمهوريت يرغل وکړ او هغه يې اشغال کړل .

او په ۱۹۱۹ کال کې یې د انش اوردو جمهوریت لاندې کړ ، او د اپریل په ۱۹۲۰ کال کې یې کریمیا اشغال کړ او په ۱۹۲۰ کال کې یې کریمیا اشغال کړ او په اذربیجان یې یرغل وکړ او د هغو په اشغال باندې برلاسي شول او د ۱۹۲۰ کال په پای کې یې د خیوې په جمهوریت باندې یرغل وکړ او کله چې د خیوې ولس له دفاع کولو څخه ناهیلي شول نو دا جمهوریت یې هم اشغال کړ .

او په ۱۹۲۱ کال یې د بخاری په جمهوریت باندې یرغل وکړ او هلته له سخت مقاومت سره مخ شول او د امام بخاری رضی الله عنه اولادې چې د محمد صلی الله علیه وسلم میراث دی سخت مقاومت وکړ کله چې د هغوی منظم فوځونه له ماتې سره مخ شول نو لس کاله یې چریکې جنک ته ادامه ورکړه مګر په یوازې ځان ونه توانیدل چې د سرو روسانو مخه ونیسي پرته له دې چې له اسلامي نړۍ څخه مرسته تر لاسه کړي .

د «ازفسیتا» مجله په ۱۵ ګڼه ۱۹۲۲ کال د کریمیا په اړه د قحط یو راپور خپور کړی وو او په دغه راپور کې راغلي وو چې : دغه ساحل چې د روسانو لخوا محاصره شوی وو تر څو دوی ته تسلیم شي (۳۰۲۰۰۰) کسان وو چې د هغو څخه (۱۴۴۱۳) کسان د لوږې له امله مړه شول د مارچ په میاشت دغه شمیر (۳۷۹۰۰۰)

<sup>ٔ -</sup> دغه مهال اسلامي نړۍ ټوټې ټوټې وه او اسلامي خلافت د کمال اتارک لعنه الله په لاس رنګ شوی وو .

کسانو ته پورته شو او د هغو څخه (۱۹۹۰) کسان مړه شول او د جون په مياشت کې (۳۹۲۰۷۲) کسانو ته ورسيدل چې د مړو شمير نه دی ذکر شوی او په ۱۹۱۷ کال کې د کريميا د اوسيدونکو شمير ۵ ميليونه وو په يو کال کې (۴۰۰۱۹۴۰) کسان پاتې شول يعنې لسمه برخه له منځه تللي وو او په همدې سيمه کې ۱۵۵۸ جوماتونه وو چې يوازې لسګونه جوماتونه ور څخه پاتې وو ، کمونست انقلاب د ټولو خلکو له منځه وړل غوښتل او د هغه پر ځای يې د روسانو ځای پر ځای کول مقصد وو .

د جامع ازهر د نماينده او «الكفاح الاسلامي» كوند رئيس په يو بيان كې چې ملل متحد ته يې استولى وو په هغه كې د ځنو مهاجرينو له خولې د روسي وحشتكرو ځنې حقايق بيان شوى وو :

الف: يوازې په تركستان كې په كال ۱۹۳۴ روسانو ۱۰۰ زره مسلمانان شهيدان كړې دي ، ۳۰۰ زره مسلمانان يې د هيواد پرېښودلو ته اړ كړل او او درى ميليونه مسلمانان د لوږې له امله چې روسان پر هغوى باندې د خوراكي موادو محاصره لكولى وه مړه شوي دي او د هغوى پر ځاى يې صليبيان ځاى پر ځاى كړل او د ۱۳۳۷ كال پورې يې ۵۰۰ زره مسلمانان بنديان كړل ځنې يې ورڅخه اعدام كړل او ځنې يې له هيواد څخه وشړل او د علماوو څخه يې بنديان كړل ؛ رئيس قضاد شيخ برحان البخاري ، د بخارى مفتي شيخ خان مروان ، شيخ عبدالمطلب داملا ، شيخ محسوم متولي ، شيخ عبد الاحد دارخان ، شيخ الحاج ملا يعقوب ، شيخ ملا عبدالكريم او نور ډير او د سياسي څيرو څخه : رئيس جمهور خدمة نياز ، رئيس شيخ ملا عبدالكريم او نور ډير او د سياسي څيرو څخه : رئيس جمهور خدمة نياز ، رئيس الوزراء مولانا ثابت ، د آلما اتا والي شريف حاج ، د كاشغر والي عثمان اوراز او د دولت وزير يونس بک ، د تجارت وزير الحاج ابو محسن ، د شورا رئيس طاهر بک او د كار وزير عبدالله داملا . او په ۱۹۴۹ كال كې ۲۰۰۰ كسان وتښتيدل چې د هغوى څخه ۲۰۰۰ كسانو په لاره كې ژوند له لاسه وركړ او په شهادت ورسول .

## ب: په کريميا کې:

په ۱۹۲۱ کال کې ۱۰۰ زره مسلمانان د لوږې له امله مړ شوي کوم چې د روسانو لخوا محاصره شوي وو .

په ۲۸ کال رئیس جمهور او ولي ابراهیم او لومړی وزیر په قتل ورسول شول.

په ۱۹۳۰ كال رئيس جمهور محمد قوباشي سره له خپلو ټولو وزيرانو په قتل ورسول شول .

په ۱۹۳۷ كال كې رئيس جمهور الياس طرخان سره له خپلو ټولو وزيرانو مسكو ته انقال او هلته محامكه او په قتل ورسول شول.

## په شوروي اتحاد كي صادر شوي فرمانونه:

د ۱۹۱۸ کال د آساسي قانون په يو فرمان کې راغلی وو چې : د مذهبي او غير مذهبي ټولو لپاره تبليغاتي آزادي تضمين شوې ده .

د ۱۹۱۹ کال د اساسي قانون په يو فرمان کې راغلي وو چې: د مذهبي او غير مذهبي ټولو روسي اتباعو لپاره د مذهبي مراسمو د پرځای کولو د آزادۍ تضمين شوی دی .

او د ۱۸۳۶ کال آساسي قانون (۱۲۴) ماده کې راغلي وو چې : چې کلیسا له دولت څخه جلا او مدرسه له کلیسا څخه د جلا کولو آزادي لري او د ټولو روسي اتباعو لپاره د دین پر ضد باندې دعوت ورکول آزاد دي .

او د قانون جنايي په (۱۲۲) ماده کې راغلې وو چې : په ټولو دولتي ، خصوصي مکاتبو او ټولو تعليمي مؤسساتو کې اطفالو ته د ديني عقايدو ور زده کول ممنوع دي .

د پورته مادو څخه دا روښانه کيږي چې:

۱- د الحاد او مذهب تر منځ ظالمانه فرق ، نو دا به څنکه د دیني مراسمو آزادي وي چې د دین پر ضد باندې د هر ډول تیري او یرغل څخه دفاع کیږي .

۲- د زده کړې او عملي کولو پرته د شعايرو آزادي به څنګه آزادي وي لکه په جنايي ماده کې چې راغلی وو چې په ټولو مکاتبو کې د ديني عقايدو زده کړه ممنوع ده ، نو چېرې ده په آساسي قانون کې د دين آزادي ( آيا د عقيدې پرته دين وي ؟ ) .

#### دوهم بحث

#### د شوروي اتحاد پرته نور مارکسي هيوادونه

## يوازې پر څو نمونو باندې بسوالي کوو:

#### اول: چين

د چین څخه یوازې یو مثال را اخلو کوم چې «تمد بات باد» مجلې په ۱۹۶۶ د اکتوبر په ۱۱ نیټه په « هونج کونج » کې خپور کړی وو په هغه کې راغلي وو : ای د سور ګارد کسانو ! دا هیڅ امکان نلري چي مونږ خپل د ښمن پریږدو چې وتښتي، نو د اوس څخه وروسته باید پر خپل ډیر پټ دښمن حمله وکړو کوم چې مسلمانان د ی هغه کسان چې زمونږ د حزب او زمونږ د چینایانو ضد دي او د خپل هغه دین تر پوښښ لاندې دي کوم چې دوی یې ادعا کوي .

نو همدا اوس باید دوی پرینږدو چې د غوایانو غوښې وخوري او دوی باید ضرور د خنځیر غوښه وخوري او همدا اوس یې باید پرینږدو چې خپل وخت په لمانځه ضایع کړي او دوی باید په عربي ژبه خبرې ونه کړي ځکه چې دا ژبه د چنایي ضد ده او دوی د خپل مقدس کتاب (قرآن) زده کړې او تلاوت ته پرینږدو ، واروئ ای مسلمانانو! هغوی څه وایي:

- $\checkmark$  خپل د اجتماع مرکزونه (جوماتونه) او خپل اسلامي مرکزونه مو ونړوئ او قرآن مو وسوځوئ .
  - $\checkmark$  د مشترک واده څخه منع شئ (اسلامي نکاح).
    - ✓ لمونځونه مو پریږدئ.
    - ✓ د ماشومانو ختنه کول مو پرېږدئ.
      - ✓ د «ماو» فكرونه ولولئ.
- ✓ کچېرې داسې ونه کړئ نو مونږ به یې در ویجاړ کړو ، او تاسې به له منځه یوسو او ضرور به ستاسې مذهبي سوري در بند کړو.

ژوندی دې وي زمونږ ستر کلتوری انقلاب

او ژوندی دې وي د ډير وخت لپاره زمونږ رئيس ماو  $^{'}$ 

#### دوهم: يوكوسلاويا:

د «الازهر» جومات سرپرست د نومړي هيواد د کډوالو له خولې په يو بيان کې ويلي:

۱- کمونستیانو د دوهمې نړیوالې جکړې وروسته (۲۴۰۰۰) مسلمانان مستقیماً په قتل ورسول چې (۱۵۰۰۰) د «طوزلا » په ولسوالۍ کې او (۲۰۰۰) د «سراییفوو » په ولایت کې او (۶۰۰۰) په «مکیدونیا » او «کومونا» کې .

۲- د «كرواتيا » مفتي شيخ عصمت "مفتيش" او همدارنگه ديني عالم مصطفى "يوصولا حبيتش" په قتل ورسول.

٣- په ١٩٤٧ كال په يوګوسلاويا كي د البانيا د هيواد په ١٧ مشرانو د اعدام حكم وشو .

۴- ۱۹۴۹ کال کې په همدې هیواد کې د البانیا په ۱۳ مشرانو باندې د اعدام حکم وشو او د پاتې کسانو لپاره سخت کار ( د بند او زندان پر مهال د سخت کار تر سره کول حکم صادر شو).

#### دريم:بلغاريا

د دغو مسلمانانو په يوه بيانيه کې چې خپلو وروڼو ته يې وړاندې کړی په ختيځه اروپا کې د محصلينو د ټولنې له لورې د يو ليک په بڼه د سعودي عربستان د پرنيو چارو وزير او د علمي څيړنو او افتاء د ټولنې رئيس ته په کال د ۱۳۹۹ ليږل شوی او په دغه ليک داسې ويل شوي:

مونږ د بلغاريا مسلمانان د ټولو هغو کسانو څخه مننه کوو چې زمونږ د قضاياوو د عامه پوهاوي لپاره خپرونې کوي هغه که د راډيو له لارې وي او يا د مجلې او دا زمونږ په فکرونو او نفسونو باندې لوی اثر لري او غواړو ددې قضيې په اړه د نورو حقايقو په اړه تاسې ته توضيح درکړو ، کله چې د بلغاريا مسئولينو د دغه قضيې په اړه بهرني غبرګونونه احساس کړل نو د صوفيا راډيو ليارې يې په عربي ژبه دا بيان خپور کړ چې په بلغاريا کې د مسلمانانو لپاره پوره آزادي ده او د نورو سره مساوي دي ، يقيناً چې دا خبره هيڅ حقيقت نلري او مونږ يې ردوو .

\_

<sup>ً -</sup> مجله «الوعي الإسلامي» كال ۱۹۶۶، او همدارنكه شيخ محمد غزالي پخپل كتاب «الاسلام في وجه الزحف الأحمر» كې اشاره ورته كړي ده .

د بلغاريا د قانون په ۳۳ ماده د «ب» بند کې راغلي:

د بلغاريا د ټولو وګړو لپاره پوره آزادي ده چې هر دين يې خوښ وي هغه دې اختيار کړي او د نومړي قانون د «و» په بند کې راغلي چې هر وګړي کولاي شي د بلغاريا د نوم پرته بل نوم کيږدي.

خو ددې سره سره د بلغاريا حکومت د مسلمانانو پر وړاندې د مارکسزم د عملي کولو او هغه ته د دوام ورکولو پلان لري ، د ټولو مسلمانو معلمينو څخه يې وغوښتل چې خپل اسلامي نومونه تغير کړي او که نه له خپلو دندو څخه به وشړل شي او هغوی ته به د دولت هيڅ رسمي دنده نه ورکول کيږي او په همدې وجه (۱۶۵) مسلمان معلمين له دندو څخه لرې کړل شول او په بلغاريا کې د رسمي دندې اخيستلو څخه محروم کړل شول او د ۱۹۷۲-۱۹۷۱ تعليمي کال په پيل کيدو په اسلامي مکاتبو کې له ټولو زده کوونکو څخه وغوښتل شول چې خپل اسلامي نومونه تغير کړي که نه له زده کړې څخه به محروميږي همدارنګه يې د ټولو رسمي ادارو څخه غوښتنه کړې چې که هر چا خپل اسلامي نوم تغير نه کړ نو هغه به له دندې څخه وشړي او د داخله چارو وزارت مسلح پوليس ته يې د هغه د عملي کولو حکم کړی دی چې د همدې هدف د تطبيق په مقصد يې ډير مسلمانان ونيول او هغوی په ځانګړو عسکري کمپونو کې ساتل کيږي او هغوی ته يې د مخنجو امر ورکړی دی او د دغو سنکجو له امله د چا پښه ، د چا لاس او د چا کوم بل اندام مات شوی دی او وروسته يې څنې کلي محاصره کړل د هغوی د کورونو يې حرمتي يې وکړه دروازې او کلکينې ور ماتې کړې او د کور خاوندان يې بيرون ته ويستل او زيات شمير اطفال ، ښځې او سپينږيرې يې ووژل او د امنيت کسانو چې د دوی وظيفه د خپلو وطنوالو د امن ساتل دی په ډيرو ښځو او ماشانو تعرض کړی دی.

ټولو مسلمانانو د دوی د دغو اوامرو او قانون پر ضد اعتراض کړی حتی د دوی نجونو هم مګر هغوی زندان ته لیږدول شوي دي او د دغه جرمونو د پټولو لپاره یې بیا ځنې مسلمانان ونیول او پر هغوی باندې یې د نورو مسلمانانو د قتل بهتان ولګولو او پر هغوی یې د اعدام حکم وکړ.

او د می په ۱۰ د ۱۹۷۲ کال د «بازرجیک » او «بلاقویفقراد» او «سمولن قراد» سیمو د (۵۰۰۰) مسلمانانو کورونه وسوزول په داسې حال کې چې دوی احتجاج کړی وو او غوښتل یې د صوفیا (پایتخت) ته لاړ شي او دا کار یې په شپه کې تر سره کړ تر څو پولیس ورباندې خبر نشي .

او په هغه کې ټولو مسلمانانو چې عمر يې د ۱۵- ۷۵ کلونو وو برخه اخستی وه او د هغوی فوځونو د «غزيره» او «وحل » د ميدان په منځ کې تر سخت حملو لاندې ونيول او پايخت ته څو ميله لاره پاتې وه چې وروسته د حکومت د نورو فوځونو ستره قوه د تانکونو سره راغلل او هغوی يې محاصره کړل او د «بيلو» ښار ته يې انتقال کړل چې تر نن پورې بنديان دي .

او په ۱۹۷۲ د می په ۱۳ «باکرودا» سیمه محاصره کړه چې ددې سیمي ٪ ۸۰ اوسیدونکی مسلمانان دي او دولتي فوځیان په زور د مسلمانانو کورونو ته ننوتل او مسلمانان یې پر ځنځیرونو وتړل او فوځي مرکزونو ته یې یوړل او د هغوی څخه یې په زور د نومونو د بدلون غوښتنه وکړه او هغوی یې تر سکنجو او وهلو لاندې ونیول او د خپلو دندو څخه یې وشړل په دغو سختو شرایطو کې شهید امین او فتسرنکوف په تښته بریالي شول مګر فوځي قواوو هغوی ونیول او په شهادت یې ورسول.

كوم كسان يې چې له دندو څخه ايستلي وو د هغوى معاشات يې ورڅخه وګرځول ، او د هغوى پر مخ يې چې نومونه يې نه وو تغير كړي د دندو دوازه وتړله او له درملنې څخه يې محروم كړل هغه كسان كوم چې خپل ځوانان يې د بلغاريا د خدمت لپاره وړاندې كول.

او د «مدان» په ښار کې يوه مسلمانه ښځه په يو دولتي روغتون کې ږيتون وکړ او له هغه څخه وغوښتل شول چې پخپل بچي غير اسلامي نوم کيږدي ځکه دا رسمي حکم دی بايد عملي کړ شي مګر هغې ونه منله نو هغې ته يې خپل طفل په لاسونو کې ورکړ شو او له (روغتون څخه وشړل شوه).

او په ډيرو سيمو کې مسلمانان جوماتونو ته نه پريښودل کيږي پخوا به يې يوازې ځوانان نه پريښودل خو اوس د پوخ عمر خاوندان هم نه پريږدي او هغوی د امامانو مرګ ته انتظار دي جوماتونه يې قفل کړي او هغوی په دې بهانه جوماتونه قفل کړي چې د جومات امام مړ شوی دی او همداسې نورو وحشتناکو حوادثو سره مسلمانان مخ دي او خپل بيان يې پدې خبره باندې پای ته رسولی دی:

موږ له خپلو مسلمانو او عربي وروڼو څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي، او نه يوازې اعتراض کول بلکي دا چې زمونږ دغه آواز نور عالم ته ورسوئ ،زمونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ پر وړاندې نور دا ډول حملې ودرول شي پرته له دې چې هيڅ جرم او ګناه مو نه ده کړې او له عربي هيوادونو څخه مو غوښتنه دا ده

چې د بلغاريا سره خپل اقتصادي اړيکي پرې کړي او دا چې د اسلامي هيوادونو د بهرنيو چارو وزارتونه له هغه سره اړيکې پرې کړي او غواړو دغه موضوع د ملل متحد د حقوق بشر ارګان ته ورسوئ ځکه مونږ له هغوی سره رابطه نلرو.

له الله تعالى څخه غواړو چې زمونږ خلک قوي کړي.

وموعدنا الصبح أليس الصبح بقريب

د بلغاربا د مسلمانان لخوا

#### خلورم البانيا:

دغه بیان په ختیځه اروپا کې د محصلینو د ټولنې څخه نقل شوی دی چې: د خلکو د حال او وضعیت د بیان لپاره مختلفې معناوې شتون لري په دې توګه قرباني ، صبر او ځورونې او شنګنجو زغمل چې د هر څه پر وړاندې لویه ننګونه ده نو د البانیا د مسلمانو خلکو د حال او وضعیت همدا معنی ده.

او دلته د البانیا نږدې (۵۰) کلن تاریخ ته لنډه کتنه کوو ،په ۱۹۲۰ لسیزه کې په البانیا باندې د «احمد زوقر» واکمني وه او دغه مهال خلکو خپله دیني ازادي لرله هغه که مسلمانان وو او یا مسیحیان ، او په همدې زمانه کې د شر طوفان ولګید او البانیا «فکتور امناولی» په دور کې د ایټالیا لخوا اشغال شو او «دوتشه بحریه» یې د البانیا واکمن وټاکه او احمد زوقو یې ایټالیا ته نقل کړ ، او بیا دوهم نړیوال جنګ را منځته شو او البانیا هغه د کاونډي یوګوسلاویا په څیر د آلمان سره د جنګ په وجه د المان تر واک لاندې راغی او دغه مهال البانیا او یوګوسلاویا دواړه «د تیتو» تر یو قیادت لاندې وو او دوه الباني قومي مشران «انور خوجه» او «محمد شیخو» کوم چې د قوم پالنې په جګړو کې مشهور وو په البانیا باندې خپل واک چلولو ،د یوګوسلاویا او البانیا تر منځ ایتلاف د ۱۹۶۶ څخه تر ۱۹۶۸ پورې دوام درلود. د کمونستانو سره د «تیتو» سیاسي تګلیاره معتدله وه ، خو دا چي هغه د آلبانیا په واک کې څه پرمختګ ونه کړ نو له یوګوسلاویا څخه جلا او د مارکسزم خورا لوی کمونست واکمني یې ومنله .

دا وه د البانيا تاريخ ته يوه چټکه کتنه چې ددې څخه مو موخه دا ده تر څو د هغو وسائلو په اړه پوه شو کوم چې اوسنۍ واکدارۍ ته يې لاره برابره کړه .

د البانيا نفوس دوه ميليونو ته رسيږي چې د مسلمانانو شمير ٪۸۰ -٪۹۰ دی او پاتې نور مسيحيان دي او ډيری شمير مسلمانان د البانيا په منځ کې اوسيږي مګر دوی د کمونستي رژيم له لاسه سخت تکليفونه او مصيبتونه ګاللی دی.

مسلمانان يې د ديني شعايرو څخه منع کړي دي او مسلمانان په نوي زږيدلو اولادونو باندې د اسلامي نومونه ايښودلو ته نه پرېږدي او د خپلو مړو په اسلامي طريقه تکفين او تجهيز ، د جنازې لمونځ او دفن کولو ته يې نه پرېږدي او په ځانګرو قبرونو کې يې د مړو دفن ته نه پرېږدي بلکي په عامه د کمونستانو په هديرو به خپل مړي دفن کوي ، مګر د واده د عقد پر مهال يوازې د دين ذکر کولو ته اجازه شته هغه هم يوازې د البانيانو لپاره.

په تعلیمي نصاب کې د وړو اطفالو په ذهنونو کې د الحاد درس ورکوي او دا کار په مختلفو درسي وسایلو او همدارنګه رسنیو کې تر سره کیږي .

يو له هغو كسانو چې د تدريس په برخه كې يې دنده تر سره كوله مونږ ته وويل: د زده كړې وزارت امر كړى چې د ماشومانو په ذهنونو ضرور بايد د الله تعالى له وجود څخه د انكار كولو مفكوره ځاى پر ځاى كړئ او يو ځل يو زده كوونكي پوښتنه وكړه چې الله تعالى موجود دى ، استاد ځواب وركړ: هو . په دغه خبره باندې استاذ شپږ مياشتې بندي كړ شو او بيا د خپلې دندې څخه لرې كړ شو په دې بهانه چې هغه معلم اطفالو ته داسې څه ورښيي چې د اطفالو د راتلونكي لپاره ضرر دى ، او استاذ ته يې ويلي وو چې منل شوى ځواب دا دى چې د الله او د رسول پر ځاى ووايي ، العياذ بالله ، الله «انور خواجه » چې ستاسې رب او د نعمتونو مالك دى او رسول يې «محمد شيخو » چې كارونه ورسپارل شوي دي .

دا د يو ژور سمندر څخه د البانيا د مسلمانانو د حال يو ساده بيان وو .

#### بنځم: صومال

د فوځي کودتا مشر «محمد زیاد بری» د اشتراکیت او مارکسزم د رامنځته کولو اعلان وکړ او وروسته یې د اسلام خلاف ځنې قوانین صادر کړل د هغه له جملې یو دا وو چې د میراث په برخو کې یې لاس وهنه وکړه '.

<sup>&#</sup>x27;- مجلة روز اليوسف ١٩٧٤ كال.

او د ازهر د جومات شیخ لیکي: او ځنې د اسلام علماء یې په دې جرم په ناوړه توګه اعدام کړل چې دوی د الله تعالی حکم بیان کړی وو او د انقلاب رئیس ته یې ویلي وو چې د الله تعالی حکمونه مه تحریف کوه ، او هغه څه ته چې د ازهر امام اشاره نه ده کړې هغه د دوی په سوزولو سره وژل وو ددې لپاره څو د اصحاب الاخدود قصه د خلکو په ذهنونو کې را یاد شي ...

[النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ \* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ \* وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ \* وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ] ` بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ] `

ژباړه: لمبې وهوونکی اور ، کله چې دوی د اور په چاپيريال کې ناست وو او دوی د مسلمانانو د سوزيدو سيل کاوو ، او دوی له مسلمانانو پرته له دې بله ګناه نه وه ليدلې چې په توانا او ستايل شوي الله پاک يې ايمان راوړی وو.

# دريم بحث

# اوس مهال له اسلامي نړۍ سره څنګه چلن کوي ؟

او اوس دلته د شوروي د «کمونیست» مجلې هغه بیان را نقلوو کوم چې د جنوري په اول ۱۹۶۴ کال خپور شوی وو:

د عملي اشتراكيت او آسماني اديانو تر منځ دوامداره جګړه ده.

او مونږ ته په پيل کې لينن دا سپارښتنه کړې چې : د ديني عقيدې او مفکورې بيا راتلل داسې دي لکه د دين اصلاح او تنظيم چې د عملي اشتراکيت لپاره يو تحديد دى .

#### او بيا وابي:

اشتراکي باور به تر هغه وخته پورې د ديني عقيدې سره په ټکر کې وي څو پورې چې سم اشتراکي بدلون را نشي او اشتراکيت پر دين باندې واکمن نشي .

<sup>ٔ -</sup> د ازهر شيخ غوښتل چې خپل دغه بيان په مجله کې خپور کړي مګر هغه ته اجازه ورنه کړ شو .

۲- سوره البروج :۵- ۸.

او بيا وايي : كه د اشتراكيت د بدلون مرحلې د ديني عقيدې سره همغږۍ ته اړتيا ولري يا په ځنو حالاتو كې هغه ته پاملرنه وشي لكه څنګه چې د اسلامي سيمو همدا حال دى نو دغه پاملرنه او اهتمام به مؤقتي تدبير او پلان وي.

#### او بيا وايي:

او په ځنو نویو اشتراکي رژیمونو کې مونږ هغه چارواکي وینو چې هغوی د فکر له مخې اشتراکي (کمونستیان) دي خو ددې سره سره دوی ځنې دیني مراسم تر سره کوي او دا کار ددې لپاره کوي څو دیني او مذهبي ځواک تر خپل واک لاندې راولي او هغوی تحدید کړي ،اشتراکي او کمونستي بدلون یو ستوزمن بدلون دی مونږ د شوروي اتحاد په اسلامي سیمو کې له همدغو لارو څخه کار واخیست او همدارنګه په ایتالیا کې د کمونست کاتولیک ګوند مشرانو وکارولو.

# او نومړې مجله زياتوي:

په دا ډول اسلامي سیمو کې مو د اشتراکیت پر ځای ځنو مذهبي مراسمو ته اجازه ورکړه چې زمونږ لپاره یې هلته اشتراکیت ته د ور اوښتلو کار آسانه کړ ، که څه هم په اسلامي نړۍ کې ښکاره عبادت د اشتراکیت د مشرۍ احترام دی چې سیمه ایز احساسات څرګندوي او په دې توګه په اسلامي نړۍ کې د دغه احساساتو له منځه وړل به اشتراکیت ته د احترام او پیروی له منځه وړل وي .

## او زياتوي:

مګر دا اړینه ده چې کله داسې وخت راشي چې د اشتراکیت مشرتابه تصمیم ونیسي چې د مذهبي میراث او د هغه د خاوندانو سره په نرمۍ سره د حل کولو پریکړه وکړي خو که داسې ونشي نو دا سپکاوی به د مذهبي تحدید سبب شي چې د اشتراکیت د تجربې لپاره به خطرناک وي.

# او په پای کې:

<sup>ٔ -</sup> ښاغلی محیی الدین په مصر کې د حج لیواله وو او هغه په اړه اعلان هم وشو او همداسې د هغه د لمانځه ادا کولو او زکات ورکولو لیواله وو او په اسلام باندې عقیتاً مؤمن وو خو په شریعت باندې مؤمن نه وو ځکه هغه د مارکسي نظام په منهج باندې باور لرلو ، دغه مقاله په جریدة الاخبار ۱۹۷۶ کال خپره او دوکتور عبداللیم محمود د خپل کتاب «المنهج الشیوعي» پنځم فصل کې بیان کړی دی .

د دین د اړیکو سره مبارزه دا نه ده چې دین او د هغه عبادت ځایونه په کلي توګه د خلکو د ژوند څخه ویستل شي ځکه چې د تبر په وسیله ضمیر او وجدان نشي ماتیدلای .

مګر د عملي الحاد دنده دا ده چې د انقلاب د شعار پورته کولو او د مادي پوهاوي را منځته کولو ته وده ورکړي لکه د عامو خلکو په زړونو کې د علم او ساینس غوښتنه او بلنه تر څو د معنوي او روحي بلنې څخه خلک متنفر شي کوم چې د ایمان حقیقت دی .

او دا ضروري نه ده چې د انجيل او قرآن او نورو ديني کتابونو د قصو له بيان څخه شرم احساس شي او بيا پر وعظ او لمانځه باندې طعن لګوي.

او بيا وايي : د دين پر وړاندې د كمونيزم دا ډول تبليغات كول په پوره اندازه كومك نشي كولاى مونږ بايد مذهبي قصې او د مذهبي اشخاصو ژوند ليك او د هغوى وعظ او خبرې د كمونيستي جوړښت سره سم ترتيب كړو او بيا كتنه ورباندې وكړو او كله چې مونږ وايو چې عيسى د فقراوو د حق غوښتونكى وو نو دا اشتراكي تفسير دى او همداسې د محمد او نورو په اړه .

مونږ د كومې تبصرې پرته ورباندې اكتفا كوو وحسبنا الله ونعم الوكيل.

او يو كتاب چې په ۱۹۶۷ كال كې په مسكو كې خپور او په كال د ۱۹۷۴ كې دوهم ځل چاپ شو د كمونست كوند د مركزي كميټې د ټولنيزو علومو عملي الحاد په اكاډمۍ پورې اړه لري د دين پر وړاندې د الحاد ځنو وسايلو ته داسې اشاره كوي:

مونږ د هغه څخه يوه برخه را اخلو تر څو ووينو چې دوی د دين پر وړاندې څرنګه جګړه پر مخ وړي او د دوی دا دوراغجنه ادعا چې کمونست له دين سره ژوند کولای شي او دا چې ووينو چې د الحاد وسائل هماغه د پخواني تبشير وسايل دي چې هغه خپله بيا تکراروي او يا دا چې هڅه کوي د تبشير د غلطۍ مخه ونيسي.

په روسیه کې د الحاد د خپرولو دغه کتاب لیکي:

او اوس مهال څوک د اسلام د طرفدارانو په منځ کې د الحاد د خپرولو وړتيا لري ؟

<sup>ٔ -</sup> دا د دوی بل ذکاوت په کوته کوي او د ديني عقيدتي په طبيعت باندې پوهيدل لکه د اسلام سالمه عقيده .

دا يو مهم او جدي سوال دى ، كچېرې الحاد ته بلونكى د مسلمان سره خبري كوي او د اسلام سره د ملي او قومي اړخه هيڅ مشتركه اړيكه ونلري نو په دې حالت كې امكان شته چې مسلمان كمان وكړي چې هغه پر اسلام باندې انتقاد كوي او دا د هغه پر مذهب پورې اړه نلري ، مكر كه قومي اړيكه ورسره ولري نو په آسانى سره كولاى شي له مؤمن سره خبرې وكړي او په خاصه توګه كله چې دا خبرې په يوه مشركه وطني ژبه سره وي دا په دې معنى چې د مسلمان اړيكه د بل ملت او قوم سره د اعتماد پرته وي مكر كه دا (كمونيزم) ته بلونكى د مسلمانانو له قوم او وطن څخه وي نو د مسلمانانو په ديني آدابو او عاداتو به ښه پوه او د هغه سره به پوره بلد وي او بل دا چې د نوموړي فعاليت پر مهال د مسلمانانو عمر او جنسيت په پام كې نيول هم خورا مهم دي او له همدې كبله د پوخ عمر د خاوندانو خبرې كول د كم سن په پرتله آسانه دي او د مسلمانانو اكثريت د بهرنيانو سره د خبرو كولو څخه انكار كوي ، مكر د بلونكو ښځو سره بيا ښه چلن كوي سربيره پر دې چې د ښځو فعاليت ډيرې ښځې اغيزمنې كوي ، مؤمنې ښځې زياتره د خپلو ملكرو او زيات خلپواك شخصيت تقليد ښځو فعاليت ډيرې ښځې اغيزمنې كوي ، مؤمنې ښځې زياتره د خپلو ملكرو او زيات خلپواك شخصيت تقليد

او د الحاد له وسائلو څخه بله وسیله طبابت دی ملحد طبیبان د مسلمانانو علاج او درملنه کوي او یا په روغتیا او ټولنیزو برخو کې مرسته کوي او د طبیعي موضوعاتو په اړه بحثونه کوي چې دا کار یې ډیر په ازېکستان کې تر سره کړی دی.

او همدارنګه د الحاد خپرولو لپاره په مکاتبو کې د ملحدو معلمینو لخوا د الحاد خپرول دي چې په پیل کې غواړي د معلم او د زده کوونکی د کورنۍ تر منځ اړیکه ټینګه کړي او د زده کوونکو والدینو ته قناعت ورکړي څو خپلو اولادونو ته دیني تربیت ورنه کړي او همدارنګه د الحاد په خپرولو کې ښځې مهم رول لري دغه کار په سمرقند کې نتیجه ورکړی وه .

يو ځل د ښځينوو يوې کمونستي ټولنې د مسلمانو روژه لرونکو ښځو لپاره چای برابر کړی وو خو مؤمنو ښځو هغه رد نه کړ ( د کفر او باطل پر وړاندې يې ايماني استقامت ډير ژر له لاسه ورکړ ).

نو دا د دوی د دین پریښودلو لومړی ګام وو او همدارنګه په ښځو کې د الحاد د خپرولو یو مهم عامل دا وو چې د حجاب پر ضد خمومي ذهنیت جوړول او د ځوانو نجونو د واده پر ضد ذهنیت جوړول او د ښځو اصلي

دندې ته په سپک نظر کتل وو ، په قرغیزستان کې به کمونستانو د غونډې حاضرینو ته ویل: د مثال په توګه ای حسن خلکو ته ووایه چې ولی د خپلې میرمنې پرته دغه غونډې ته راغلی یې ځنې به سکوت او ځنې به ترې را وتل او بیا به یې خپلې ښځې هم ورسره بوتللی په همدې توګه ملحدین کمونستان و توانیدل تر څو په ټولو عامه مجالسو او غونډو کې نارینه د خپلو ښځو سره یو ځای حاضر کړي  $^{\prime}$ .

#### پایله

که څه هم د اسلام دغو سر سخته دښمانانو د اسلام د له منځته وړلو د هیڅ شان وسیلې کارولو څخه مخ وانړولو ، د سره انقلاب مشر لینن به ویل: مونږ به د دین جرړې وباسو او د حلالي او حرامي اولاد تر منځ فرق له منځه یوسو او د کمونیزم د خپرولو او د اسلام له منځه وړلو لپاره یې زیات جنګونه وکړل زیات بې ګناه انسانان یې ووژل خپل زیات مالونه یې مصرف او د خپلې باطلې نظریې او د اسلام له منځه وړلو لپاره یې ډیر فکري کار وکړ مګر آخر دا چې په هیڅ وجه یې اسلام له منځه یونه وړ حتی د اسلام د خپراوی مخنیوی یې هم ونشو کړی.

اوس مهال مسلمانان د روسيې د ټول نفوس 1.7 تشكلوي او په روسيه كې د مسلمانانو شمير 1.7 ميليونه ته رسيږي ، د شوروي سره انقلاب پر مهال پر ټوله روسيه كې 1.0 جوماتونه وو او اوس هلته 1.0 جوماتونه دي ، د روسيې په پايتخت مسكو كې يو ميليون مسلمانان اوسيږي او د جوماتونو د كمود څخه كړيږي په مكسو كې يوازې څلور جوماتونه دي ، د مسكو «جامع الكبير» جومات چې اوس مهال په نوي ديزاين په 1.0 متر مربع ځمكه او شپږ پوړونو كې جوړ شوى دى د ننه او بهر احاطه يې يوازې د 1.0 لمونځ كوونكو ظرفيت لري د جمعې او اخترونو په لمانځه كې په لكونو كسان د باندې په عامه سړكونو باندې ولاړ وي

ستاسو لپاره د انترنت ترتولو تیته بیه! ۵ GBانترنت په ۵۰۰ افغاني د ۳۰ ورځو لپاره لاسته راوري ، د فعالولو لپاره ۵۰۰ ولیکی او ۷۸۹ ته یی واست وی. وراندیز د ۳۰ ورځو لپاره اعتبار لري

آيا محلدينو له روسيې څخه اسلام نابود کړ ؟ او يا يې په روسيه کې د اسلام د خپريدو مخنيوی وکړ ؟

<sup>ٔ -</sup> مؤلف رحمه الله چې د الحاد کوم وسائل بيان کړي وو مهم مې ورڅخه وژباړل مګر ځنې مې په دې وجه پريښودل چې د ډيرو شبهاتو را برسيره کول مې مناسب ونه ګڼل .

اوس مهال د مسکو د لوی جومات چاپیره په عامه سړکونو او ځایونو کې د مسلمانانو زیاته ګڼه ګونه په داسې یو ځای کې تر سترګو کیږي چې هغه د ملحدینو مرکز دی ، مؤمنان واحد لاشریک رب العالمین ته سجدي لګوي او دا هر څه د مارکس او لینن شاګردان پر سترګو وبنی .

رښتيا ويلي الله سبحانه وتعالى: [يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ]

ژباړه: دوى غواړي چې په خپلو خولو سره د الله رڼا مړه كړي ـ او الله د خپلې رڼا پوره كوونكى دى ـ اګر كه كافران (دا كار) بد ګڼي.

# دریمه برخه لومړی فصل

#### د صهیونست پیژندنه

دا څه بهتان نه بلکي حقیقت دی چې صهیونست تر ټولو خطرناک سیاسي او دیني مذهب دی کوم چې بشریت د هغه د سیاسي تاوتریخوالي ، فکري زور او قهر او نژادي او قومي تبعیض څخه رنج وړي او په ساده کچه یې د فکري او مادي قوو احتکار کړی او همیشه یې په انسانانو کې نفرت او بغض خپور کړی دی د ځان پرته د بل هر چا سختي او بدبختي غواړي .

غواړي له نړۍ څخه انساني لارښوونې پې او ټول هغه اخلاقي ارزښتونه له پامه وغورځوي چې په آسماني ادیانو، فکري مذاهبو او بشري فطرت کې یو شان اهمیت لري.

هغوى يوازې په فلسطين كې د يهودي دولت جوړول نه غواړي بلكي هدف يې دا دى چې ټوله نړۍ تر خپل واك لاندې راولي او د يهوديانو د قانون تابع يې وګرځوي .

د صهیونست بنسټ او ځانګړتیا دا ده چې دیني عقیده یې خپل افراطي نظریات دي او بیا د هغه تابعداري کوي ، د شعور او ارادې پرته په زور سره نژادي تعصب او غرور کول او ددې ادعا لپاره د تورات تعالیم په ګوته کول چې ګواکي پرته له نورو خلکو یوازې دوی ته الله تعالی د ځمکې د حکم چلولو واک ورکړی دی .

<sup>ٔ -</sup> سوره التوبه :۳۲ .

او واک ته د رسیدلو طریقه یې ناوړه ویره ونکې ده لکه څنګه چې د صهیون په تړونونو کې د هغه لارې او منهج انځور شوی دی، چې قصداً د نړیوالې ټولنې بنسټونه کمزوري کول او نړول غواړي او د هغه پر ځای د خپلو فاسدو کسانو ځای پر ځای کول او د هغه نفوذ ته وده ورکول غواړي.

او غواړي تولنيز او فكري بې نظمي او كډوډي رامنځته كړي كه څه هم هغه د هر ډول ارزښتونو خلاف او د فكري او سياسې تشې په رامنځته كولو سره وي.

هوديان غواړي داسې کډوډې رامنځه کړي تر څو د هغه ليارې نړۍ کنترول کړي او يو داسې نړيوال حکومت جوړول غواړي چې د هغه واک يوازې د هودو په اختيار کې وي او نور خلک د دوی تر لاس لاندې غلامان او د دوی د حکم تابع وي .

نو دا دی صهیونست، داسې ناروغي چې ټوله نړۍ ګواښي او په نړۍ کې ناآرامي خپروي.

او صهیونست نوی فکر نه دی که څه هم هغه یوه پیړۍ پخوا د نړیوال یهودیت په نوم خپور شو مګر دغه فکر د پخواني یهودیت له عقیدې څخه دی او د یو نسل څخه تر بل نسل پورې یې شدت موندلی دی او په افراط کې یې زیاتوالی راغلی دی.

د څوارلسمې هجري پيړۍ په پيل او د نولممې ميلادي پيړۍ په آخر کې يې دا فرصت و موند چې په کال د ١٨٩٧ م (١٣١٥ه) کې د «بال بسويسرا) په ښار کې د يهودو د سياسي مشر «هرتزل» لخوا غونډه جوړه شوه او دا مرحله د صهيونست د بنسټ او قانون جوړولو لپاره لومړۍ مرحله وه، چې بيا هرتزل پخپل کتاب کې «يهودي دولت » په نوم غوره کړ او فلسطين يې د دوی لپاره د وعده شوې ځمکې په حيث ومنل شو او د هغه د عملي کولو لپاره يې نور ګامونه پورته کړل او د دوی په اصطلاح د دوی سره د وعدې شوې ځمکې سره نورې شاو خوا ځمکې له نيل څخه تر فرات پورې ، د مصر د سمندر څنډې او سيناء او فلسطين او د عراق لويځه برخه ، سوريه ، لبنان ، اردن او د حجاز له شمال څخه تر مدينې منورې پورې ورسره يو ځای کړل .

او په ۱۹۴۸م -۱۳۶۷ ه.ق کال یهودو د ستر دولت په ملتیا اسرائیلي دولت اعلان کړ.

#### د اسرائیلی دولت د جوړیدو مراحل:

۱- په ۱۸۹۸ کال کې د «سویسرا» په ښار کې لومړنۍ غونډه جوړه شوه او په دغه غونډه کې د یهودو سیاسي مشر «هرتزل» لخوا د یهودي دولت د جوړیدو غوښتنه وشوه .

۲- په ۱۹۱۰ کال کې د یهودو مشر «قرصو» له سلطان عبدالحمید څخه غوښتنه وکړه چې فلسطین دوی ته د قومي وطن په حیث وسپاري او سطان رحمه الله د هغه وړاندیز په کلکه رد کړ ، ددې څخه وروسته «هرتزل» یهودو ته امر وکړ چې فلسطین ته داخل شي .

او وروسته په کال د ۱۹۱۷ کې د بريطانيا د خارجه چارو وزير هغوی ته د فلسطين د قومي وطن په حيث د ورسپارلو وعده وکړه.

٣- په کال ۱۹۴۷ کې فلسطين د ملل متحد لخوا د يهودو او مسلمانانو تر منځ وويشل شو .

۴- په کال د ۱۹۴۸ انګلیس پر فلسطین باندې یرغل وکړ او هلته یې یهودیان ځای پر ځای او د هغوی د وتلو سره سم یې په همدې کال اسرائیلي دولت اعلان کړ .

"د اسرائیلو لومړنی رئیس الوزراء «بن غوریون» وایي : صهیونست په ۱۹۴۸م د می ۱۴ نیټه د بریطانیا په ملاتړ او «الهاجاناه» فوځونو په برکت خپل هدف ته ورسید او دا زمونږ د مبارزې پای نه بلکی پیل دی او مونږ باید د هغه لوی دولت د لاس ته راوړلو لپاره مبارزه وکړو چې د نیل څخه تر فرات پورې وي "

يعنې بن غورين وايي چې زمونږ اسرائيلي دولت به د هغه ويش څخه لوی وي کوم چې د عربانو او يهوديانو تر منځ شوی دی .

يقيناً اسرائيل د خپل دولت د پراختيا لپاره كوښښ كوي او كه د عربي هيوادونو همدا غفلت وي نو هغوى به سيناء ، جولان او د فلسطين ټولي ځمكي اشغال كړي .

#### د صهيونست بنست:

<sup>ٔ -</sup> د اسرائيلو او د هغه د متحدينو کډ فوځونه .

د صهیونیست (Zionism) نوم د صهیون څخه اخیستل شوی دی ، صهیون په بیت المقدس کې له څلورو غرونو څخه د یو غره نوم دی کوم چې په هغه باندې د یهودو دولت قایم شوی وو.

او یهودیان دا عقیده لري چې «مسیح مخلص» به په همدې غره کې ظهور کوي کوم چې یهودیان یې انتظار کوي او دوی ته به د الله تعالی له لورې څخه د بښنې او د دوی د توبې زیری ورکوي او دوی به له لعنت او له هغو ګناهونو څخه چې د اوږدې مودې راهیسې ورباندې اخته وو بښل کیږي.

صهیونیست یو سیاسي ، نژادي او متعصب یهودي حرکت دی چې مقصد یې په فلسطین کې د یهودي حکومت جوړول او له هغه ځای څخه پر ټوله نړۍ باندې واک لرل دي تر څو د نړۍ سیاسي نظام کمزوری او د خپل یهودي حکومت تر واک لاندې یې راولي.

او يهود هڅه کوي څو د دوی سره د فلسطين د وعدې شوې ځمکې حق د داود د نسل څخه د يو پاچا تر واکمنۍ لاندې تر لاسه کړي .

او کچېرې دوی ته حکم وشي نو دوی به د الهي وعدې په دوهمه برخه کار وکړي هغه دا چې د فلسطين په پايتخت کې به د نړۍ د دايمي واک لپاره خپل پاچا ودروي او د نړۍ نور حکومتونه به مات کړي او دوی ته به يې تسليم کړي او د دوی ارادې ته تسليمي به د الله له ارادې څخه حاصله شوې وي ، او دا کار به د مسيح منتظر د ښکاره کيدو سره پای ته ورسيږي کوم چې د دوی په مقدس کتاب کې ياد شوی دی .

صهيونست ددې ادعا لپاره چې د دوی سره د فلسطين وعده شوې لاندې تاريخي حوادث د دليل په توګه بيانوي:

د موسى عليه السلام هڅه او كوښښ چې د تښتيدلو قومونو سره يو ځاى د مصر څخه فلسطين ته داخل شوى وو .

او بيا د يوشع حمله د فلسطين پر پولو باندې .

او بيا د «شاوول» په دوره کې د يهودو د دولت جوړيدل.

او بيا پهوديان د «زرو بابل» تر مشرۍ لاندې له بابل څخه فلسطين ته را ګرځيدل .

او بيا په فلسطين کې د بطليموسيانو او روميانو پر ضد د يهودو انقلاب او بيا په معاصر وخت کې د يهوديانو لخوا په فلسطين کې د ځمکو اخيستل تر څو دوی هلته ځای پر ځای شي او په پای کې هلته د اسرائيلو د اوسني دولت جوړيدل او دوی ادعا کوي چې دا ټولې هڅې د صهيونست لخوا تر سره شوې دي.

او د پهوديانو د ادعا له مخې د الهي وعدې د دوهمې برخې د عملي کولو لپاره په کال د ۱۶۶۶ م د «سالونيک » په ښار کې د «سبتای زيفي » په نوم د صهيونست يو خوځښت جوړ شو او د مسيح منتظر دعوه يې وکړه تر څو د هغه تر مشرۍ لاندې پهوديان ور ټول شي څو د تورات وعدې پوره کړي .

نو د صهیونست ریښې د یهودو تاریخ ته رسیږي او مذهبي ځانګړتیا یې د صهیونست نظریات دي چې په اړه یې «دوکتور سلوموز شختر» پوره وضاحت ورکړی دی ۱ او هغه وایي : چېرې چې صهیونست فعال دی هلته یهودیت ژوندی دی.

او کله چې په کال د ۱۳۵۵ ه.ق (۱۹۳۶ م) په فلسطین کې د استعماري او صهیونستي غونډو پر وړاندې عربي اسلامي انقلاب را منځته شو نو د انګلیس حکومت د فلسطین د مشکل د حل لپاره یوه غونډه جوړه کړه او هدف یې دا وو چې د مسلمانانو او یهودیانو تر منځ فلسطین وویشي نو دغه غونډې ته د صهیونستانو مشر «وایزمن» وویل: په فلسطین کې د یهودو حق د اسرائیل سره د الله تعالی وعده ده ، او دا د یهودیانو یوازنی سند دی چې ددې پرته بل هیڅ سند نلري ، کله چې «وایزمن» د قانوني او منطقي اسنادو او دلائلو ورکولو څخه عاجز شو نو بیا یې د اسرائیلي دولت بنسټ ایښونکي «بن غورین » په تأیید وویل: د صهیونست حقیقت د هرتزل او بال غونډه نه ده ، او نه هم د انګلیس د بهرنیو چارو د وزیر وعده ده او نه هم د انګلیس د بهرنیو چارو د وزیر وعده ده او نه هم د مرتزل او بال غونډه نه ده ، او نه هم د انګلیس د بهرنیو چارو د وزیر وعده ده او نه هم د کړې ده .

چوديان هغه ځمکې ته د ور ستنيدو لپاره چې د دوی سره يې وعده شوې له آته لسمې پيړۍ راهسي د خپلو پټو هيلو او آرمانونو د را ژوندې کولو لپاره هڅه کوي .

<sup>.1915 - 1847 -</sup>

مګر د یهودو ځنې مذهبي مشران (لکه: سبتای زیفی) بیا په دې نظر دي چې د دوی (صهیونستي) حرکت ته د «سالونیک» په ښار کې د عثماني خلافت لخوا اجازه ورکړ شوه .

وثيقه

# لومړی بحث

#### د پودو د مذهبي عناصرولنډيز

#### اول: د فلسطين د ځمکې و عده:

پوديان ادعا کوي چې الله تعالى د ابراهيم د اولادې سره د فلسطين د ځمکې وعده کړې ده او دا بحث مخکې بيان شو $^{\prime}$  .

# دوهم: مسيح منتظره:

پهودیان باور لري چې مسیح منتظر به را ښکاره کیږي او دا هماغه دجال دی کوم چې د دغه سترې فتنې په اړه د ټولو پخوانیو امتونو پیغمبرانو خبرداری ورکړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته څوارلس سوه کاله مخکې د آخر زمان د فتنو په اړه خبرداری ورکړی دی چې د دغو فتنو او د قیامت له سترو نښانو څخه یو هم د دجال ظهور دی .

# دريم: پر ټوله نړۍ باندې د واکدارۍ ادعا کول:

ملعون پودیان ادعا کوي چې مونږ الله تعالی د بشر د واکمنۍ لپاره غوره کړي یو مګر دوی دغه خپل حق چې په عالم باندې خپل حکومت وکړي له نورو څخه پټ ساتلی دی یوازې خپلې ټولنې او غونډې او شوراګانې یې ورباندې خبرې دي او د صهیونست پروتوکلونه او پریکړې هم پټ وي ، د هغوی لومړي تړونونه چې کله افشاء شول نو هغه یې ژر وسوزول ،مګر د دوی له کوښښ سره سره افشاء او د نړۍ په مختلفو ژبو خپاره شول او د اکثرو خطرناکو پریکړو څخه یې انکار وکړ .

\_

<sup>ٔ</sup> د تورات تحريف شوې برخې وې چې د هغه څخه مې صرف نظر وکړ .

او د صهیونست ستر مشر «هرتزل» په یو بیان کې چې د یوې صهیونستي ټولنې لخوا په کال د ۱۹۰۱م کې خپور شوی وو ویلي وو چې : ځنې خطرناک تړونونه مو غلا شوي دي او باید د ټاکل شوی وخت څخه مخکې نه وی خپاره شوي او له شک پرته چې دغه تړونونو ته اشاره کول د پهودو پر ضد نړۍ وپاروله .

او پهوديان د خپلې دغې ادعا لپاره دا دليل نيسي چې په تورات كې راغلي چې مونږ الله تعالى د عالم د مشرۍ او واک لپاره ټاکلي يو او پر ټول عالم يې غوره ګرځولي يو او د ځمكې خليفه ګان يې ګرځولي يو نو مونږ حق لرو چې په نړۍ باندې حكومت او واک ولرو او د نورو ځامن بايد زمونږ چوپانان او چوكيداران او خدمتګاران وي .

او ددې څخه وروسته يې نور خرافات او درواغ هم ويلي چې يادول يې ضرور نه دي $^{\prime}$  .

يو يهودي کاهن «عزرا» په دې باور وو چې نړۍ د اسرائيلو په روی پيدا شوی ده – هغه قوم چې الله تعالى غوره او مختار ګرځولی دی نو ضرور ده چې هغوی ته د نړۍ وعده شوې واکمني ورکړل شي او عجيبه دا چې د دوی د پيل دغه مرحله هيڅ پای نه مومي حال چې له ۲۴ پيړيو زيات وخت ورباندې تيريږي.

او د صهيونست د دغه خيالي درواغجنې ادعا د رد لپاره د الله تعالى په دغه قول باندې اكتفاء كوو: [ وَ د صهيونست د دغه خيالي درواغجنې ادعا د رد لپاره د الله تعالى په دغه قول باندې اكتفاء كوو: [ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِينَ ] .

ژباړه: او (یاد کړه) هغه وخت چې خپل رب یې ابراهیم په څو خبرو سره وازمایه، نو (ابراهیم) هغه پوره کړې د (الله تعالی) وویل: یقینًا زه تا د خلقو لپاره امام جوړوم، هغه وویل: او زما په اولاد کښې (هم امامان جوړکړه) (الله تعالی) وویل: زما وعده له ظالمانو (کافرانو) سره نشته .

#### د يهودو پټ تعليمات:

د پهودو د تحريف شوي کتاب (تورات) پرته دوه نور کتابونه دي چې د «تلمود او کبالا» په نوم ياديږي پهوديان يې د تورات وروسته سپيڅلي کتابونه ګڼې دغه کتابونه د پهودو د کاهنانو او حاخامانو لخوا ترتيب

<sup>ٔ -</sup> يوازې د هغوى د درواغو ، خرافاتو او تحريفاتو د ردولو لپاره د اهل كتابو كتابونه كتل جواز لري او ددې څخه پرته جواز نلري نو ځكه ما ونه غوښتل چې د دوى درواغو ته ډير تفصيل وركړم ...؟؟؟

٢- سورة البقرة ١٢٤

شوي دي دا کتابونو له درواغو ، تحريفاتو ، سحر او د يهودو پټو خطرناکو رازونو او پټو تړونونو څخه ډک دي او دغه کتابونه دوی له ځانونو سره پټ ساتلي او نورو ته يې نه ښکاره کوي .

د تلمود کتاب په يوه برخه کې راغلي : هر يهودي بايد ددې لپاره کوښښ وکړي تر څو د نورو څخه پرته پر ځمکه باندې خپله واک ټينګ کړي پخوا له دې چې نور امتونه واک ته ورسيږي ددې هدف لپاره بايد ضرور

## د صهیونستي حرکت لارې او چارې (نصاب):

جکړه وشي او د نړۍ ۲/۳ برخه له منځه يوړل شي.

پهوديان د خپلې سياسي استعماري پاليسۍ د پلي کولو لپاره لاندې څلور ارکان لري:

۱- فکري کنترول: چې دا کار د اغیزمنو رسنیو لیارې د پراخه او منظمو تبلیغاتو په وسیله تر سره کوي څو فکرونه د خپلې غوښتنې موافق جوړ کړي ، هغه که د یهودیانو د ټولنیزو پټو سازمانونو لخوا تر سره کیږي یا هم ښکاره سازمانونو لخوا تر سره کیږي لکه: د «ماسوني» ټولنې او «فرسان معبد» او د «صلیب وردي» ټولنه او «شهود یهوه » او «کبالا» او همدارنګه په نړۍ کي د هغوی نور سازمانونه او ټولنې.

او وروسته د مالي نفوذ په وسیله ټول تبلیغاتي او مطبوعاتي وسائل لکه: راډیو ، سینما او نور خبرې وسائل د خپلو دښمنانو پر وړاندې د جګړې لپاره په کار اچول او د هغوی د اخلاقي روحیې ضعیفول ، د ارزښتونو سپکاوی ، د فتنو را منځته کول ، فکري کډوډي ، ذهنې نا آرامي ، پخپل ځان باندې بې اعتمادي رامنځته کول او د اخلاقي ارزښتونو له منځه وړل .

هغوى خپل تبليغات په ډير مهارت تر سره كوي يوازې په غږيږو رسنيو باندې بس والى نه كوي بلكي له چاپي رسنيو او نورو څخه هم كار اخلي .

د هرې روا او ناروا لارې ، فشار ، سپکاوي او فريب څخه کار اخلي پرته له دې چې نورو ته ضرر نه رسول او يا هم د بل د نظر خلاف په پام کې ونيسي ، صهيونست د رسنيو په وسائلو ستر باور لري او په دې لټه کې دي چې خپل تبليغاتي وسائل نور هم پياوړي کړي .

د صهيونست مشر «هرتزل» په يو بيان کې وايي: شور او غږ هر څه دي او سم شور د لوی کار او بار سبب کيږي ځکه چې پام را اړوي طرفداران تحريکوي دښمنان ضعيفوي او جګړه نړيوالې فضاء ته استول کيږي نو په (دغه تبليغاتي فعاليت) کې پورته بيان شوی ښه والی دی.

#### ٢- مالي كنترول:

پهودیان خپل هغه نفوذ او تسلط چې پر بانکونو او عامه شتمنیو یې لري د خپلو تجارتي او صنعتي ګټو لپاره یې کاروي او هغوی د خپل سیاسي نفوذ په وسیله فردي او ټولنیز اقتصاد اداره کوي او خاصې او عامې پانګې په زور اخلي او د خلکو مالونه له حیاتي ځایونو څخه جذبوي تر څو د ټولنې د ژوند د نسکوریدو سبب شي ، دوی دغه کار د احتکار ، باطل مضاربت او زیاتې سودي ګټې او د فقر او لاس تنګۍ پراختیا او د سیاستمدارانو د وجدان اخیستلو او حاکمان د خپلو اهدافو کارولو له لارې تر سره کوي.

او د دوی بله وسیله دا ده چې نړیوال بازارونه د خپل احتکار او انحصار لاندې راولي او د نوي بازار د اصل نرخ څخه د ټیټ نرخ په وسیله یې له سقوط سره مخ کوي او بیا د خپل زیان د جبران لپاره د احتکار شوي بازار قیمت زیاتول په دې توګه خپل رقیبان له پښو غورځول او د احتکار په وسیله د نرخونو زیات لوړول تر څو څو چنده ګټه پکې وکړي .

د پهودو مال يوه خطرناکه اسلحه ده ، ځکه چې د مالي سرچينو په کنترول سره کولای شي د اقتصاد او سياست په يو ځای کولو سره خصوصي او عام اقتصاد له ګواښ ، لاس تنګۍ او سقوط سره مخ کړي .

او له بل پلوه غواړي د دولت بنسټ تر خپل اغيز لاندې راولي او يا هم هيوادونه د پورونو په ورکولو سره مهار او تر خپل کنترول لاندې راولي لکه د اقتصادي بحران پر مهال يا د اقتصادي او نظامي پروژو د تمويل لپاره پور ورکول .

پايله دا چې : د پهوديانو په لاس کې د مال لرل ددې سبب کيږي تر څو په محلي ټولنو او دولتي ځايونو کې قرضونه ورباندي واخلي .

#### ٣- سياسي كنترول:

او د دوی بله لاره دا ده چې په سیاسي برخو کې ور ننوتل او دولتي او سیاسي حمایت تر لاسه کول او د خپلو لیکو سره په روا او نارو لارو د سیاسي مشرانو او مسئولینو یو ځای کول او د پانګونې په هیوادونو کې خپل د پانګونې مشران د ستنو په توګه ور دننه او ځای پر ځای کول لکه: په شوروي کې همدوی وو چې د شوروي سوره انقلاب تر شا یې لاس وو او د هغوی مالي ملاتړ یې وکړ تو څو خپل اهداف تر لاسه کړي.

يهود هڅه کوي تر څو له نورو څخه سياسي او اقتصادي ژوند واخلي او يوازې دوی په سياسي ،مالي او اقتصادي برخو کې فعاليت وکړي او يوازې د دوی لپاره خاص وي ، دوی خپل واک ساتي او دوی په عامه دولتي چارو کې خپل ځانونه نه څرګندوي بلکي د سطان په هغو دندو کې چې دوی يې پټول او په غير طبيعي توګه د صهيونست د پلان او نصاب سره سم تر سره کول غواړي تر څو دوی خپلو اهدافو ته ورسيږي .

یهودیان د خپل آرام او مطمن ژوند ساتلو لپاره نور دولتونه تسخیروي او په ټولنه کې فساد خپروي دوی ددې هیڅ پروا نه کوي یوازې د خپل واک ساتلو لپاره دا هر څه تر سره کوي . دوی د اوږدې مودې راهیسې د دولت په لوړو دندو او معتبرو سیاسي مرکزونو کې په پټه نفوذ کړی دی او خپل کسان یې ځای پر ځای کړي دي ، هغه که په اسلامي هیوادونو کې دي او یا هم په مسیحي هیوادونو کې یا په ختیځ کې دي او یا په لویدیځ کې ، هغوی د طبیبانو ځانګړتیا غوره کړې وه چې د پاچاهانو او امیرانو تر قصرونو او مجلسونو پورې یې ځانونه رسولي وو ، چې ځنې به یې مشاورین او سیاستوال او ځنې مالي ماهران وو .

هغوى وتوانيدل چې د خپلو كسانو له لارې مهم بين مللي پوستونه تر لاسه كړي چې دا ددې سبب شو څو بريطانيا د هغوى سره د فلسطين د قومي وطن په حيث ورسپارلو وعده وكړه ، هماغه وو چې دوى د برېطانيا لخوا د فلسطين تر فوځي او سياسي او اقتصادي اشغال لاندې د ځان لپاره اسرائيلي دولت جوړ كړ .

او بيا هغوى د خپلو كسانو په وسيله وتوانيدل د خپلو ټولو سياستونو او پروژو لپاره د ايالات متحده حمايت تر لاسه كړي او په ملل متحد كې يې ډير غړي پخپلو رأيو قدرت ته ورسول او له هغوى څخه يې د غاصب دولت اسرائيلو په رسيمت پيژندلو كې كار واخيست .

#### ۴- عسكري كنترول:

دا د صهيونستي حركت ورستى مرحله ده چې په وروستيو پرمختللو اسلحو سره د يهودو د فوځ اماده كول دي تر څو د هغه په وسيله د خپل دولت ساتنه وكړي او د خپل فوځي هجوم د پراختيا لپاره يې وكاروي .

صهیونست د لومړي ځل لپاره د لومړي نړیوال جنګ لپاره خپل فوځ چمتو کړ ، د «بغاله فلسطنیه» په نوم (۹۰۰) کسیزه فرقه یې د بریطانیا د حمل او نقل له فرقې سره یو ځای کړه او په ترکیې کې یې د «غالیبولي» په عملیاتو کې برخه واخیسته او بیا په کال د ۱۳۳۵ ه.ق (۱۹۱۶م) د بریطانیا د اور غورځونکي ملي فرقې سره یو ځای شول او همداسې نور یهودیان د لوموړي نړیوال جنګ په پای کې د فلسطین په جګړه کې د «لورد لبني» له فوځ سره یو ځای شول.

او همدارنګه په دوهم نړیوال جنګ ۱۳۶۰ (۱۹۴۱م) کې د یهودیانو د تندر په نوم فرقه د رومیل په مشري د آلماني فوځیانو سره د فلسطین په اشغال کې یو ځای شوه چې د جنګ پر مهال یې د ورسته خطونو مدد کولو او په دغه فرقه کې د یهودو زیاتو مشرانو برخه لرله لکه: موسی دیان ، اسحق رابین ، حاییم بارلییف.

او همداسې يهودي فوځ د سوريې او لبنان په اشغال كې د انګليس او فرانسې سره برخه واخيسته او د يهودو يوې بلې فرقې د ايټاليا په جنګ له بريطانيا سره برخه لرله .

او همدارنګه د انګلیس لخوا د فلسطین د اشغال پر مهال یهودي فوځ ته عصري او نوي زده کړې او سلاح ورکړل شوه او انګلیس خپل فوځي بارکونه دوی ته وسپارل او انګلیس یهودو ته اجازه ورکړه څو د فوځ پرته نور نظامي سازمانونه چې د ټولنیزو او ورزشي شخصیتونو لرونکي وو چمتو او ترتیب کړي لکه:

مكابي ، ترميلد ، د اسرائيلو ځوانان ، قومي مشران او د صهونست ځامن او قومي مليشه.

او کله چې په کال د ۱۳۶۷ ه.ق (۱۹۴۸م) انګلیس له فلسطین څخه وځي نو یهودو د خپل اسرائیلې دولت اعلان وکړ نو هغه وخت دوی یو مجهز فوځ او تقویه شوی مستعمره او د استعماري هیوادونو ملاتړ لرلو.

او همدارنګه د اسرائیلو فوځ د غرب لخوا په خاصه ټوګه امریکا لخوا پالل کیږي او هغوی ته یې زیاتې پرمختللی اسلحې په واک کې ورکړې داسې چې د اسرائیلو د چاپیره عربي هیوادونو په نسبت د لوړو تجهیزاتو لرونکی دي .

او همدارنګه کمونست شوروي د هغوی سره د بشري ګټو مرسته وکړه په روسیه کي میشت یهودي جنګیالي او مختصصین یې فلسطین ته ولیږل او هغوی ته یې فلسطین ته د تللو وسائل برابر کړل.

## دوهم بحث

#### د صهیونست د نصاب د پلی کولو وسائل

د صهیونست له مهمو ځانګړتیاوو څخه یوه ځانګړتیا دا ده چې د تحریف شوي تورات تعلیم پر ځان لازم ګڼې او د تلمود په کتاب باندې مطلق ایمان لري نو ځکه د هغو څخه په تاوتریخوالي ، وینو توپولو او وحشت کې ناوړه استفاده کوي .

د خپل دښمن هر ډول مقامت له منځه وړل او بيا په هغوی کې د پريشانۍ او مشکلاتو رامنځته کول او د هغوی په زړونو کې ويره اچول تر څو معنوي قوه له لاسه ورکړي او د دوی غوښتنو ته تسليم شي.

كچېرې صهيونست په پورته اسلوبو كې ناكام شي نو فريب كاري ، خيانت ، غدر او نفاق خپرولو ته مخه كوي . دا د دوى هغه خبيث اسلحه ده چې هغه يوازې ضعيف ، ناكام او پرېوتي خلك كاروي .

يهود هغه كسان دي چې لومړى د دوى لخوا د «ميكافيلي» فلسفې بنسټ كيښودل شو ، هغه داسې چې خپل هدف ته د رسيدلو لپاره د هرې وسيلې څخه بايد كار واخيستل شي پرته له دې چې اخلاقي ارزښتونو او انساني فضائلو ته نظر وشي يعنې ولو كه د اخلاقي ارزښتونو او انساني فضائلو خلاف هم وي .

او د پهودو (دا څانګړتيا) د هغوی په تاريخ او تحريفاتو کې څرګنده ده . نو د پهودو ځانګړتيا دا ده چې د خپلو ګټو لپاره هر ډول ارزښتونه تر پښو لاندې کوي د هرې وسيلې څخه کار اخلي هغه که د وينو تويول وي او هر ډول ناوړه کړنې وي د دوی لپاره رواه او پهودي ضمير ورباندې خوښ او حتی د ځان لپاره يې وياړ او برکت ګڼې .

هودو پخپلو تحریفاتو کې ابراهیم علیه السلام او نورو پیغمبران علیهم السلام ته ناوړه نسبتونه کړي دي ا تاریخ چې د هودو کوم وحشتونه بیان کړي دي نو دلته د هغو د بیان ځای نشته ، دلته یوازې په هغه څه باندې اکتفا کوو څه یې چې د فلسطینیانو پر وړاندې تر سره کړي دي:

\_

<sup>ٔ -</sup> ملعون صهيونست پيغمبرانو عليم السلام ته ناوړه او ډير نا مناسب نسبتونه کړي دي چې د دوی د ناوړه ويناوو نقل مې مناسب و نه ګڼلو .

په كال د ۱۳۶۷ ه.ق د چودو لخوا د «دير ياسين » ، «ناصر الدين » ، «الشيخ » ښار ، «سكرير» او «عيلوط» او نورو سيمو څخه فلسطينيان له خپلو کورونو څخه وشړل او د دوی مالونه يې چور کړل او ۲۵۰ سړي، ښځې او ماشومان يې قتل عام کړل .

او په کال د ۱۳۷۴ ه.ق صهیونست د «التوفیق» او «السموع» کلي له یوه سره تبا کړل او وروسته یې «الجليل» او «الجولان» او ورپسې يې د فلسطيني كډوالو كمپونه چور كړل هغوى يې په نوي پرمختللو اسلحو ووژل او استوګنځي يې ور ويجاړ کړل'.

# د پودو خپل منځې پروتوکولونه:

مخکې مو اشاره ورته وکړه چې پروتوکولونه (تړونونه) د صهيونسي غورځنګ بنسټيز قانون دی او د هغوی بنسټيزه او مرکزي هسته تشکيلوي چې په هغه کې د بحث او شک ځای نشته کوم چې د صهيونست د لومړي غونډې او حتى تر نن پورې د عملي كولو وړ دي او د دغو تړونونو خلاصه دا ده:

# ۱ ـ د هر اړخيزې کډوډۍ خپرول:

په پنځم پروتوکول کې راغلي: "مونږ د انبياوو په قاموس کې لوستلي چې الله تعالى مونږ پر ټولې نړۍ باندې د حكم چلولو لپاره غوره كړي يو او مونږ ته الله تعالى د دغه كار استعداد راكړى دى ".

خو متأسفانه چې د دوی دغه فکري وړتيا او استعداد تمرکز د فساد او تخريب د وسائلو سره لوالتيا د حکومتونو او ټولنو ، دولتونو او نفسونو ویجاړول دي نو په دې اساس پر بیلابیلو هیوادونو کې د حاکمیت د كمزورى لپاره د دوى تړونونه عملي كيږي څو د هغو پر ځاى خپل پهودي حكومت جوړ كړي او وايي:

"تر ټولو مهمې پايلې چې د نړۍ د حکومتولی د تر لاسه کولو لپاره کيدی شي هغه د تاوتريخوالي او ګواښونو كارول دي نه اكاډميك او علمي بحثونه "

#### او وايي:

<sup>ٔ -</sup> دا بيان د صليب سورخ کميټې په ۱۳۸۶هـ – ۱۹۷۶ م ګڼه کې خپور کړی چې د «الصهيونية بين الدين و السياسة » په کتاب ص ۷۷-۸۷ کې بيان شوی دی .

"او هغه څوک چې حکومت کوي نو هغه باید د چل او فریب ، ریاکارۍ او منافقت څخه کار واخلي او په سیاست کې د انساني صفاتو لرل لکه: امانت او صداقت د پاچاهۍ د تخت د سقوط سبب ګرځي"

او وايي: "د قدرت او رياكارۍ د ټولو وسائلو اصل بايد ظلم او ستم وي ، فريب او منافقت د حكومتولى هغه دوه بنسټونه دي چې نه غواړي خپل تاج د هر نوي حكومت د مأمورينو تر پښو لاندې كړي او دا شرارت زمونږ د خير او ګټو تر لاسه كولو لپاره يوازنى لاره ده نو مونږ بايد د قرض (سود خوري) خيانت او درغلى په اړه انديښنه ونكړو كچېرې دا شيان زمونږ سره د كار د تر سره كولو په لاره كې كومك وكړي".

نو دا د صهیونست هغه پلانونه او وسائل دي چې غواړي د هغه په وسیله په نړۍ کې کډوډي او فساد را منځته کړي تر څو پود نفوذ ومومي او دا هغه څه دي کوم چې نن ټوله نړۍ ورڅخه ځوریږي او هغه په نړۍ کې د سیاسي ، فکري ، معنوي ، اقتصادي او ټولنیزې کډوډۍ را منځته کول دي .

# ۲ - د نړۍ په ولسونو او دولتونو کې شخړې او نافرمانۍ رامنځته کول:

پهودي حاخام «عمانوئيل» په هغه غونډه کې چې په کال د ۱۹۵۴ کې د «بودابست» په ښار کې جوړه شوي وه د پودو د پلانونو څخه پرده پورته کړه او ويې ويل:

په کال د ۱۹۳۰ م کې تاسې زمونږ بريالی حملې په ياد لرئ هغه چې په جرمني کې مو د امريکايانو پر وړاندې نفرت وپارولو او په امريکا کې مو د جرمنيانو پر وړاندې چې دا کار د دوهم نړيوال جنګ سبب شو او دې ته ورته حملې مو په ټوله نړۍ کې تر سره کړي دي ، په روسيه کې مو د امريکايانو پر ضد نفرت را وپارولو او په عين وخت کې مو په امريکا کې د شوروي څخه د ويرې او نفرت احساس را منځته کړ او دا حملې ددې سبب شوې څو کوچني هيوادونه خپل موقف وټاکي چې يا د روسيې سره ودريږي او يا د امريکا سره .

او دا د دوی عملي پلان دی چې د پروتوکولونو څخه يې څرګنديږي ، په لسم پروتوکول کې راغلي :

"ضرور بايد د ولسونو او حكومتونو په اړيكو كې په دوامداره ټوګه نا آرامي او خرابۍ را منځته كړ شي او د ظلم او نفرت د اعمالو خپرول او حتى د لوږې عذاب او ځورونه ، فقر او محتاجي او ناروغي په داسې اندازې سره چې د يهودو پرته يې د بل چا سره د حل لاره نه وي او يهود يې د مطلق حاكميت او مال په وسيله حل كى.".

د اسلامي نړۍ لپاره د فکري جګړې لارې په يوولسم پروتوکول کې راغلي :

د يهودو پرته نور ملتونه د پسونو حيثيت لري او مونږ د هغو لپاره ليوان يو ، او آيا تاسې پوهيږئ چې کله ليوان په هغوی باندې حمله وکړي نو پسونه به څه کوي ؟ سترګې به يې پټيږي او مونږ به يې پسې اخلو ".

پنځلسم پروتوکول ته یې وګورئ چې صهیونست څنګه د خپلو اهدافو تر لاسه کولو لپاره کوښښ کوي:

" که فرض کړو چې مونږ په يو وخت کې په ټولو هيوادونو کې د کودتا ليارې حکومت تر لاسه کړو او يوه پلا مو رسمي اعلان وکړو نو حکومتونه به د خلکو په وسيله ونشي کولای چې په يوه پيړۍ کې حکومت جوړ کړي نو مونږ به هڅه کوو چې زمونږ پر ضد توطيې همداسې نابودي کړو".

نو د دغه بيانونو څخه مونږ زده کړل چې پهوديان په نړۍ کې په هر ويجاړونکي حرکت کې ښکيل دي د لومړي نړيوال جنګ تر شا دوی وو او چې هغوی يې تقويه کول او اور ته يې لمن وهله .

پخوانۍ روسیه چې د یهودو په مخ کې خنډ وه یهودو غوښتل چې خپل انتقام ورڅخه واخلي او یهودو د دغو سختو جګړو او نورو هیوادونو ته د سود ورکولو څخه په استفادې خپله مالي ګټه تر لاسه کړه .

او د جنګي اسلحو سوداګري کوم چې دوی احتکار کړې ده او همداسې د اورپا د خلکو نابودي او د هغوی د حکومت کمزوري کول يې مقصد وو .

او همداسې پهوديانو كوښښ وكړ د شوروي انقلاب څخه خپله استفاده وكړي ،او د هغو وصيتونو ساتنه وكړي كوم چې د شوروي په پخوانۍ دوره كې بريالي نشول ، مګر د شوروي د سره انقلاب پر مهال بريالي شول او دوى خپل دغه اهداف پټ كړي وو ، مګر دغه پروتوكولونه په ۱۹۱۷ م كال په فرانسوي ژبه باندې رسماً چاپ خو وروسته بيا د چاپ او خپرولو اجازه ورنه كړ شو.

# ٣ فكري ترهكري او د عامه فكرونو فساد:

پنځم پروتوکول د خلکو د فکرونو او نظرونو د کډوډۍ څرنګوالي بيانوي:

د عامه نظرياتو د اطمنان حاصلولو لپاره مونږ بايد ټول د ګمراهۍ وسائل د يهوديانو څخه پرته نورو ټولو پر ضد وکاروو او وصيت کوي چې: "د تر سره کيدونکي خطاوو او غلطيو دوه برابره کول ، او د دغه کډوډۍ په

نتیجه کې د خلکو عادات ، دودونه ، احساسات او دولتي قوانین په داسې توګه کډوډ کول چې خلک په آسانۍ ورباندې پوه نشي نو په دې توګه به خلک یو له بله تاوتریخوالی تر سره کوي او دا سیاست زمونږ سره دا کومک کولای شي چې په ځواکمنو ګوندونو کې ویش او چاود رامنځته کړو او د هر هغه فردي اقدام مخه ونیسو کوم چې زمونږ د پروژو پر وړاندې خنډ وي".

#### او په اووم پروتوکول کې راغلي:

"مونږ باید غیر یهودي دولتونه تر خپل تأثیر لاندې راولو په دې معنی چې د خلکو عام افکار د ستر او قوي ځواک (رسنۍ او مطبوعاتو) په وسیله چې په استثنایي توګه د ځنو پرته چې هغه لره څه قیمت نشته نور ټول زمونږ په اختیار کې دي".

# او په آتم پروتوکول کې راغلي:

"دا ممکنه نه ده چې مونږ یهودي وروڼو ته په حکومت کې مهمې چوکۍ وړاندې کړو مونږ مهمې چوکۍ هغو افرادو ته ورکوو چې په بدو او ناوړو مشهور وي تر څو د هغوی او خلکو تر منځ خفیف درځ موجود وي او یا هغه کسان چې د محاکمې وړ وي چې کله زمونږ د حکم په منلو کې پاتې راغلل نو هغوی به په زندان کې ساتل کيری ".

او دا د يهودو زړورتيا ده چې دوى د نړۍ واکمنۍ ته سپکاوى کوي تر څو د خپلو نفرتونو او تاوتريخوالي له لارې عقلونه او اخلاق په فساد اخته کړي .

او د انساني فضائلو او ارزښتونو سره لوبې كول ، هغوى خپل پټ كړى مكر او فريب ته او خپلو ويجاړونكو خيالاتو ته د نوي علمي نظرياتو توجيه وركوي .

نو ويلای شو چې يهود د هر ډول اخلاقي ارزښتونو د بې حرمتی تر شاه دي او غواړي هغه بنسټونه ونړوي کوم چې بشري ټولنه ورباندې ولاړه ده .

وګورئ د کمونستي او مارکسي مفکورې تر شاه کارل مارکس يهودی وو چې دين او اخلاق يې له منځه يوړل .

او د (درواغجنې) ټولنيز پوهنې تر شا د «درکيم» په نوم يهودی وو چې د کورنۍ لپاره يې مصنوعي شرايط وړاندې کړل او کوښښ يې کولو څو د هغه په وسيله اخلاقي ارزښتونه له منځه يوسي .

د «الوجوديه » فلسفې تر شا د «ساتر» په نوم يهودى وو چې انسان يې په يو حيوان بدل كړ او د انسان ارزښت يې له حيوان څخه هم ټيټ كړ او فرد او ټولنه يې له سقوط او ويجاړي سره مخ كړه .

او د هغوی په دوهم پروتوکول کې راغلي:

"مونږ هغه يو چې «داروين» ، «ماركس» او «نيتشه» مو را منتځته كړل او د هغوى نظرياتو چې د يهوديانو پرته نورو كسانو په ذهنونو كې كوم بد تأثيرات رامنځته كړل كم ونه ګڼو (دا هم زمونږ يهوديانو يو ستر شيطانت وو)".

۴- په ټولنه کې د فساد خپرول:

د په دیانو د لومړي پروتوکول پلان دا وو چې څنګه د ځمکې په ټولو خلکو کې کډوډي را منځته کړي ، په دې اړه وايي :

"د عيسوي خلكو فكرونه د شرابو تر تأثير لاندې راغلل او همداسي ځوانان يې زمونږ د ليږل شويو استازو او هغو خدمتكاران او ښځې چې د تفريح په هغو خدمتكاران او ښځې چې د تفريح په ځايونو كې كار كوي او د ټولنې هغه ښځې چې بد اخلاقى ته بلنه وركوي په وسيله په لومړني فسق اخته شوي".

او په نهم پروتوکول کې راغلي:

"مونږ د يهودو پرته موجوده نسل خراب كړى دى او مونږ هغوى د داسې اصولو او نظرياتو په تدريس سره چې پوهيږو چې هغه ټول فاسد او بې كاره دي خراب كړى دى".

"مونږ هڅه کوو څو هغه ته پخپل ذهن کې ځای ورکړو پرته د موجوده قوانینو د اصلاح څخه او مونږ کولای شو شو هغه تغیر کړو او لاس وهنه پکې وکړو ، او د کومو تفسیر چې د لیکوالانو ذهن ته نه دی رسیدلی کولای شو د هغه څخه یوه ګټوره پایله تر لاسه کړو".

۵- د اقتصادي بحرانونو رامينځته کول:

د يهودو دريم پروتوكول هغه اقتصادي وسيلې په ډاګه كوي كوم چې د حكومتونو د كمزوري كولو لپاره يې كاروي :

"مونږ به په هره ممکنه لاره د هغه سرو زرو په وسیله چې له ځانه سره یې لرو یو نړیوال اقتصادي بحران رامنځته کړو "

په څلورم پروتوکول کې راغلي:

"مونږ باید خپل تجارت د باطل مضاربت پر بنست وارزوو ، چې په نتیجه کې به یې د یهودیانو پرته نور د ځمکې خلک له پانګې څخه منع کړو او د نا روا مضاربت له لارې به پانګه او ثروت زمونږ خزانو ته را ننوځي".

او شپږم پروتوکول دا په ډاګه کوي چې يهوديان څنګه توليداتو ته زيان رسوي:

" مونږ به د تولیداتو د کمزوري کولو لپاره د ګارګرانو تر منځ د کډوډۍ را منځته کولو لپاره کار وکړو ، ، او د الکهولو (شرابو) څښلو ته به یې وهڅوو ، او مونږ به د نړۍ څخه د غیر یهودي څیرو د ایستلو لپاره ټول ساده وسائل کاروو".

#### ۶ ـ د مذهبونو له منځه وړل :

په څوارلسم پروتوکول کې راغلي:

"کله چې موږ د ځمکې مالکان يو، موږ د خپل دين پرته بل مذهب ته اجازه نه ورکوو، نو موږ بايد عقيدې له منځه يوسو او کله چې زمونږ نتيجه مؤقتاً د ملحدينو جوړولو ته رسيدلې خو دا زمونږ هدف تر اغيز لاندې نه راولي بلکي دا د راتلونکو نسلونو لپاره يو مثال دی چې کيدای شي هغوی به د موسی دين ته غوږ نيسي او دا هغه دين دی چې زمونږ لپاره يې د لارښوونې ثابت بنسټ ټاکلی دی چې ټول امتونه به زمونږ تر قدمونو لاندې وي".

او په اوولسم پروتوکول کې راغلي:

"مونږ د پهوديانو پرته د نورو خلکو د روحانيت او معنويت عيب او نقصان اړولو ته زياته پاملرنه کړې ده او هغوی مو د خلکو په سټرګو کې سپک کړي دي او همدارنګه د هغوی رسالتونو او مأموريتونو ته په تاوان رسولو کې بريالي شوي يو ، کوم چې زمونږ د اهدافو او لارې په مخ کې خنډ دي او حتی د دوی نفوذ مو د وخت موافق مات کړی دی .

نن ورځ په هر ځای کې زمونږ د دین آزادي پیژندل شوې ده ، یوازې د مسیحیت له منځته وړل به څو کاله وروسته وي او د نورو ادیانو له منځه وړل د (مسیحیت) په پرتله راته آسانه دي".

مګر اوس ددې موضوع د بحث وخت نه دی ،او مونږ به داسې کار وکړو چې د هغوی د مذهبي اشخاصو اهمیت او تأثیر به د خلکو په زړونو کې شکمن کړو او د هغوی تأثیرات به برعکس وي (چې د خیر پر ځای به شر را منځته کوي).

په دې توګه د مسیحیت څخه وروسته اسلام د صهیونست اصلي هدف دی او د اسلام پر وړاندې د یهودیانو بې رحمانه جګړه پخوانی ده ، په تلمود کې راغلي: "مسیح درواغجن وو او محمد په هغه باندې اعتراف کړی دی او په دوراغو باندې اعتراف کوونکی هم د هغه په څیر درواغجن دی ، نو مونږ به ضرور دوهم درواغجن وژنو لکه څنګه مو چې لومړی درواغجن ووژلو " (العیاذ بالله).

د اسرائیلو مذهبي مشر په کال ۱۳۷۷ ه.ق په تل ابیب کې د «ماسوني» ټولنې د بنسټ ایښودلو په غونډه کې وویل: "مونږ ټول د یوه هدف لپاره کار کوو هغه دا چې د ټولو خلکو را ستیندل د الله تعالی لومړي محترم دین ته چې د ځمکې پر سر یې نازل کړی دی او ددې پرته نور ادیان باطل دي هغه ادیان چې د یو هیواد د خلکو تر منځ یې نفاق رامنځته کړی دی او د تاسې د هڅو پایله به هغه وخت منځته راشي چې مسیحي او اسلامي دین له منځه تللی وي او مسیحیان او مسلمانان له خپلې عقیدې څخه خلاص او ټول بشر د حق نور (تحریف او منسوخ شوي یهودیت) ته وصل شي ".

او ښايي مونږ دا هير نکړو چې يهودي حاخامان (مذهبي مشران) د ماسوني غونډې کډونوالو ته پخپلو بيانونو کې د ديني تعصب درس ورکوي .

#### د اسلام پر وړاندې د صهیونست جګړه:

اسرائيلي دولت هڅه کړې چې د خپل واک لاندې سيمو کې د پورته بيان شويو پروتوکولونو د اصولو سره سم د اسلام پر وړاندې جګړه وکړي ، هغوی قصداً مسلمان زده کوونکي مجبوروي څو عبراني ژبه او د تورات تعاليم زده کړي او تورات حفظ کړي ، او د قرآنکريم له حفظ او اسلامي تاريخ څخه يې منع کوي .

اسرائيلو د قرآن د بدلون او تحريف هڅه وکړه او په ۱۳۸۰-۱۳۸۸ ه.ق کلونو کې يې د قرآن جعلي نسخې چاپ کړې چې په هغو کې ځې الفاظ ، او يا ځنې آيتونه او احياناً ځنې سورتونه ورڅخه لري کړي وو او د قرآن د ځنو الفاظو او ځنو معناوو تحريف يې کړې وو .

په هر صورت مسلمانان د څارنې په حال کې وو او ددې پوره حرص ورسره وو چې د الله د دښمنانو هر ډول تحريف تعقيب او خنثي کړي او د هغه مخنيوي وکړي .

پهوديان هميشه د اسلام د ظهور له وخته څخه تر نن پورې ددې هڅه کوي چې د اسلامي شريعت قوانين څنګه له منځه يوسي او د احکامو مصادر تحريف کړي نو هغوی ددې کار لپاره زيات ګمراه کوونکي بدعتونه رامنځته کړي او د هغه څخه يو هم هغه منافقان دي چې په ښکاره د اسلام ادعا کوي او د ډيرو مسلمانانو په منځ کې د هغه فتنې رامنځته کول دي چې د مسلمانانو په منځ کې هغه ته اسرائيليات ويل کيږي ، دا ټول د قرآنکريم په تفسير او حديث کې د يهودو فاسد تأويلات دي ،په کومو کې چې د اصلي معنی څخه کږوالی دی او هدف يې ګمراهي ،بدګماني شبهات را منځته کول دي څو د اسلام حقيقت ورباندې پټ کړي .

د پهوديانو څخه يو هم عبدالله بن سبا الحموري وو چې په « ابن السوداء » مشهور وو چې شيعه غلات د هغه پيروان دي او هغه د «الرجفة » او «الحلول» پر مذهب باندې قايل وو او ويل به يې چې على د عبدالرحمن بن ملجم لخوا نه دى قتل شوى بلكي دا وژل شوى كس شيطان وو چې خلكو ته د انسان په بڼه ښكاره شوى وو مكر على رضى الله عنه آسمان ته ختلى دى چې وروسته به ځمكې ته د «المهدي المنتظر» په بڼه را كوزيږي او هغه به د خپلو دښمنانو څخه انتقام اخلي او عدل او حق به پياده كوي.

# دوهم فصل

#### صهيونستي مؤسسې

(صهپیونست ادعا کوي چې د دوی لخوا تحریف شوي) تورات کې راغلي چې الله تعالی موسی ته وحی وکړه چې د بني اسرائیلو د سردارانو څخه د اویا کسانو یو مجلس جوړ کړي او دغه مجلس یې د « السهندرین» په نوم و نومولو کوم چې د ستر کاهن په مشري له حاخامانو څخه جوړ شوی وو او دغه مجلس د سیلمان د عبادت ځای د ویجاړیدو تر وخته (۷۰ میلادي) کال پورې موجود وو ،چې بیا یهودیان سره وپاشل شول او په ځمکه کې تیت شول او دا مجلس بیا د یهودو پر پټو مؤسساتو او سازمانونو بدل شو کوم چې د یهودو د چارو لپاره کار کوی .

او په کال د ۱۸۰۷ نابلیون بورنابرت هڅه وکړه څو پخواني سهندرین د حاخامانو او محلدینو په بڼه بیرته را ژوندي کړي تر څو یهودیان تر خپل بیرغ لاندې را ټول او په خاصه ټوګه په ختیځ کې یې د استعماري اهدافو لپاره وکاروي خو هغه په دې هڅه کې بریالی نشو او په آخر کې د یهودیانو لوړه محکمه رامنځته شوه چې د یهودو د دیني ، فکري ، مالي او سیاسی کسانو څخه تشکلیل شوې وه او دغه محکمه د یهودو د ټولو چارو څارنه کوي چې په مختلفو وختونو کې د مختلفو سازمانونو لخوا تر سره کیږي له دوی څخه تر لاسه شوي معلومات را غونډوي او د دوی تر منځ یې همغږي کوي چې اوس وخت کې د یهودو نړیوال کانګریس بلل کیږي کوم چې د یهودیانو د نړیوالې واکمنۍ لپاره کار کوي <sup>۱</sup>.

## د یهودو ښکاره مؤسسات او سازمانونه:

وروسته له هغه چې یهودیان په دریارلسمه پیړۍ کې د خپلو خلکو د حقونو پر تر لاسه کولو کې بریالي شول نو ډیر ژر یې په څو هیوادونو کې خپل مؤسسات او سازمانونه جوړ کړل لکه: عشاق صهیون ټولنه چې د «اودیسا» په ښار کې یې په کال ۱۸۸۲م – ۱۲۹۸ ه.ق کې بنسټ کیښودل شوی او په آلمان کې د تنویر حرکت «هاسکالاه» چې د «موسی مندلسون» لخوا یې بنسټ ایښودل شوی او استعماری یهودي ټولنه چې د «بارون ادموند دي هیرش» لخوا یې بنسټ ایښودل شوی او د «کادیناح نمسویه» ټولنه چې د «ناتا بیرنباوم» لخوا یې بنسټ ایښودل شوی بنسټ ایښودل شوی بنسټ ایښودل شوی بنسټ ایښودل شوی بنسټ ایښودل شوی

<sup>.</sup> كالب «دفائن النفسية الهودية» ص ١٥٨ – ليكوال : لزعبى .

دی او «هرتزل» لخوا د یهودو لومړی نړیواله غونده په کال د ۱۸۹۷ د اګست ۲۹ د «بال بسویسرا» په ښار کې جوړه شوه چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه یهودي مشرانو پکې کډون کړی وو تر څو د دوی خپلې هڅې سره متحدې او د خپلو اهدافو لپاره کار وکړي او دا غونډه د صهیونست له نظره بریالی غونډه وه چې د هغه د بیا تکرار لپاره هم تصمیم ونیول شو او په دغه غونډه کې نړیوال صهیونستي تنظیم هم جوړ شو چې تر ټولو لوړ واک لري چې په مختلفو بڼو او وسایلو د صهیونست د فعالیتونو څارنه کوي او لومړی هدف یې د اسرائیلو ملاتړ دی.

او ددې سربيره د يهوديانو نړيواله ټولنه لوړ هيئت يا ستره محکمه ده چې په نړۍ کې د يهودي حکومت لپاره کار کوي .

په ۱۳۴۸ه - ۱۹۲۹م کال کې په فلسطین کې د یهودیانو نماینده ګۍ کار پیل کړ نو صهیونستي سازمان خپل فعالیت پیل کړ او کله چې په کال د ۱۳۶۷- ۱۹۴۸ م کې اسرائیلي دولت اعلان شو نو د یهودي حکومت اجرایه غړو د یهودو په نمایند ګۍ فعالیت پیل کړ.

او د یهودو یو بل ښکاره سازمان «بنای بریت» او د «مهتما صهیونستي» دعوتي ټولنې دي کوم چې د اسرائیلو لپاره کومکونه او سوغاتونه را ټولوي او همدارنګه د «هداسا» صهیونستي ښځینه ټولنه ده چې مرکز یې په نیوراک کې دی او د قدس په ښار کې فرعې مرکز لري چې دنده یې د طبي فعالیتونو او د صهیونست لپاره د ټولو مالي کومکونو څارنه ده ، او همدارنګه د صهیونست د ښځو نړیواله ټولنه ده چې د «ویرز» په نوم پیژندل شوې چې په ټوله نړۍ کې خپل دفترونه لري او همدارنګه د اسرائیلو د ځوانانو ملي شورا ده چې د ملل متحد لخوا د یهودي ځوانانو د غیر دولتي ټولنې په توګه منل شوې چې د اسرائیلو په نسبت خپل فعالیت امریکا ته غزوي او یو بل سازمان یې د اسرائیلو د کارګرانو اتحادیې « هستادورت » په نوم فعالیت کوي او همدارنګه په نیویارک کې د اسرائیلو د قرضې سازمان دی چې د صهیونست پروژې تمویلوي .

# د صهیونست پټ مؤسسات او سازمانونه:

د صهیونست له خطرناکو پټو مؤسساتو څخه کوم چې راز یې ښکاره شوی دی: «ماسونیه» ، «بهائیه» ، «شهود یهود» ټولنه ، «نادی صلبان» ، «مزدهره» او «نوادی روتاري» ټولنې دي چې دلته یوازې د «ماسونیه» جرګې په لنډ بیان باندې اکتفا کوو.

ماسونیه جرګه: دا د یهودو له پخوانیو مؤسساتو څخه یوه مؤسسه ده چې د نړي پر ټولو یهودیانو کې خپره ده تر څو د دوی د ناستو لپاره د بحث ، نظر ورکولو او معلوماتو شریکولو مرجع وي ، د ماسونیه او صهیونست د اړیکې پیژندلو لپاره به یوازې دا خبره کفایت وکړي چې : د صهیونست تړونونه (آساسي قانون) د ماسونیه د دوهمې او دریمې درجې د (۳۰۰) لوړو او سترو کسانو لخوا تایید او لاسلیک شوی دی ، د ماسونیه اصل او بنسټ تر اوسه پورې یو پټ او مېم راز دی آسره له دې چې د ماسونیه تاریخ د ماسونیان لخوا پیژندل شوی دی چې اصل یې یهودي دیانت دی ، دوی ادعا کوي چې پاچا سلیمان علیه السلام د قدس په جرګه کې د دوی ستر استاذ وو لکه څنګه چې د پنځلسمې پیړۍ یوه نسخه موندل شوې او دوی د هغه څخه استلال کوي چې ماسونیه د یهودو په لاس په مصر او قدس کې منځته راغلی آ.

#### د ماسونیه شعار:

مسونیه او بهائیه نړیوالې ټولنې دي چې ظاهراً یې شعار : عدل ، ورورولي او آزادي ده او هدف یې د خپل وس موافق د انسانانو تر منځ کومک او مرسته کول دي (او اصلاً دغه ټولنه د صهیونستي خوځښت او وحشي او باغي اسرائیلي دولت د ملاتړ لپاره کار کوي ).

د دغه ټولنې د جوړښت ډير شعارونه او رازونه دي ، پرکار او زاويه د ماسونيه عمومي راز دی.

او د ستر استاذ علامه: پرکار ، قوس او د مثلث په منځ کې د فعالي سترګې تصویر دی.

<sup>ٔ -</sup> د ماسونيه معنی ده وړيا جوړونکي او په اصطلاح کې د يهودو يو پټ شيطاني سازمان دی چې هدف پر نړۍ د يهودو واکمني ده او داسې يو سازمان دی چې عالم د فساد ، الحاد ، کډوډۍ لوري بولي مګر خپل دغه جرائم يې د آزادۍ ، ورورولۍ ، مساواتو او انسانيت تر شعار لاندې پټ کړي دي .

<sup>ً-</sup> كتاب "كيف أنشئ المحفل الأكبر الوطني السوري اللبناني" تأليف حسين اللاز ، وأحمد مختار نجاة ، ص ٢٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>"</sup>- مخكني مرجع.

او د لومړي ستر خبرونکي نښه: د ودانولو توازن.

او د ستر خبرونکي نښه: د شاقول ليکه ده.

او د لوی مهندس نښه: پرکار اشاره ده الله سبحانه وتعالی لره چې مهندس د سترو کائيناتو دی.

او د ماسونیه هر سازمان د جرګې په نوم یادیږي چې په هغه کې د نوموړې جرګې غړي ټولیږي او بیا دا جرګې سره یو ځای کیږي او ستره جرګه جوړوي او بیا د هیوادونو پر کچه عامه جرګه جوړوي چې هغه د ختیځ په نوم یادیږي او ماسونیه له دریو ټولګیو څخه تشکلیل شوې:

لومړى ټولكى : دا د عمومي سمبول په نوم پيژندل كيږي چې په دې ټولكي كې د هر جنس او دين خاوند كډون كولاى شي او غړي يې په دريو برخو ويشل شوې :

د لومړنۍ کچې زده کوونکي .

او بيا استاذان.

او بيا لوى استاذان چې جرګې تر سره کوي.

او دا ټولکی ۳۳ درجې لري چې د ستر استاذ تر درجې پورې لوړيږي.

دوهم ټولکی: چې ماسوني پاچاهي يا پاچاهي تړون سره ياديږي او د هغه غړي د يو ملګري په حيث پيژندل کيږي لکه د لوی رئيس لپاره يو ملګری او ټول غړي يې يهودان وي .

دريم ټولګى: چې د ماسوني کوني په نوم پيژندل شوى او دا هغه سازمان دى چې ټول غړي يې يهوديان دي چې نه يې مشر معلوم دى او نه يې هم ځاى بلکي د دغه ټولنې مشر د ستر حاخام په نوم ياديږي چې د امريکي د رومن يهوديانو لخوا سمباليږي.

او د ماسوني ټولنې د هرې درجې لپاره يو خاص رمز او خاصه نښه او خاص منزلت وي او راز يې د هرې درجې سره فرق کوي او ددې اجازه نه ورکول کيږي چې د لاندې درجو سره خپل زار شريک کړي .

د ماسونيه ټولنې پر تر ټولو ټيټه درجه کې هم چې څوک شامليږي نو بايد د دغه ټولنې د دوو غړو تاييد تر لاسه کړي او د راز ساتلو په اړه يې پوره اطمنان موجود وي .

په دغه ټولګي کې د يو کس ټاکل ډير ستوزمن دي:

په يوه تياره او وهمناک اتاق کې د مړي په تابوت کې چې هډوکي او اسکلت ورسره وي د ډير وخت لپاره ساتل کيږي او بيا د ماسوني ټولنې د غړو لخوا د يو عجيب او غريب د ديني رواج په بڼه قبليږي څو پورې چې دا سختې تجربې طی نه کړي نه قبليږي .

او د ماسوني لومړۍ درجې ته تر هغه پورې نشي پورته کیدای څو دا ډول سخې ازموینې ور نه کړي تر څو د لوړې درجې رازونه وپیژني او د رازونو پر ښکاره کولو سخته سزا ورکول کیږي ، ماسونی ظاهراً خپل ځان د انسانانو او ټولنې خدمتګار معرفي کوي خو حقیقي هدف یې د صهیونست خدمت دی او د سیاست او دین څخه انکار کوي وایي چې زمونږ سازمان په دین او سیاست پورې تړلی نه دی.

د صهيونست دريم پروتوكول د ماسوني غونډو په اړه تينګار كوي چې بايد په ټوله نړۍ كې تر سره شي خو حقيقي څيره يې بايد ښكاره نكړي .

او يه يوولسم پروتوكول كې راغلي:

مونږ تیت او پرک ملیت یو مونږ نشو کولای مسقیماً خپلو اهدافو ته ورسیږو بلکي مونږ به د غیر مستقیمو وسایلو سره ځان خپل هدف ته رسوو نو دا زمونږ د ماسوني سازمان اصلي سبب دی .

... نو په دې توګه ماسوني سازمان په مختلفو هیوادونو کې د صهیونست ملاتړی دی او د خپلو سیاسي او استعماري اهدافو لپاره کار کوي د مثال په توګه «نستون تشرشل» وو چې په فلسطین کې یې د اسرائیلو لپاره د انګلیس د ملاتړ جذبولو لپاره کار وکړ او د امریکا پخواني رئیس جمهور «هاري ترومان» ستر ماسوني وو چې د اسرائیلو په دولت باندې یې اعتراف وکړ او دغه مطلب د شیکاګو انجر مجلې پخپله ۱۳ ګڼه ۱۹۵۵ کال کې خپور کړی وو .

د قوي او ویجاړونکو انقلابونو تر شا د ماسوني سازمان لاس وو لکه: د ۱۸ میلادي پیړۍ په پای کې د فرانسې انقلاب او په ۱۹۰۸ ما د عثماني خلافت پر ضد کودتا او په ۱۹۱۷ کال د شوروي سور انقلاب او همداسې په اوس عصر کې په مختلفو هیوادونو کې د ویجاړونکو فتنو په را منځته کولو اکثراً ددغه شیطاني سازمان لاس دی.

# څلورمه برخه

# اسلامي ارخونه

#### ددې برخې سريزه:

مونږ د معاصرې نړۍ په باره کې بحث کوو او بيا د شلمې پيړۍ په باره کې حال دا چي مونږ پيړۍ وړاندې د

د ختیځ او لویدیځ پورې تړلو اړخونو څخه بحث کولو،ځکه چې د هغوی د ریښو بیان ددې لپاره دی تر څو زمونږ قوم پوه شي چې د هغوی قصد زمونږ تمدن ، لوړوالی او پرمختګ نه دی بلکي دا زمونږ پر وړاندې زمونږ د دښمنانو ناولی جنګ دی نو کله چې د هغوی فوځي جنګ له ماتې سره مخ شو نو عقیدتي او فکري جګړې ته یې مخه کړه چې دا دوهم یې ډیر بد او ظاهراً بریالی وو که څه هم دوی په دوهمه جګړه کې بریالي وو خو د ډیر کم وخت لپاره ځکه د مسلمانانو پراخ بنسټ لا تر اوسه د دوی له نفوذ څخه لرې دی لا تر اوسه په صحراء ، اطرافو او لرې پرتو سیمو کې د هغوی نفوذ نشته سره له دې چې د لویدیځ او ختیځ لخوا د فساد د خپرولو هڅې شتون لري .

دا هم د کم وخت لپاره محدود دی او هغه کسان چې دوی تغیر کړي دي په هغو کې هم پاتې راغلي تر دې پورې چې د دوی د پیروانو په زړونو کې هم بدلون راغلی دی او هغه کسان چې دوی ته ډیر مخکښ وو هره ورځ د اسلام له لیکو سره یو ځای کیږي ( هغه کسان چې دوی د اسلام پر ضد روزلي وو له هغوی څخه مخ اړوي او بیرته اسلام ته رجوع کوي ) .

د مثال په توګه : دا کسان «محمد حسین هیکل» دی چې اسلام ته د بیرته ستنیدو اعلان کوي ، او «طه حسین» دی چې د ژوند په آخر کې اسلام ته رجوع کوي او «جلال کشک» او «مصطفی محمد» او ډیر نور دي

چې اسلام هغوی ته په ډیره خوښۍ خپله غیږ پرانیزي تر هغه مور هم ډیره خوښي کوم چې د خپل یو غایب زوی راتګ ته خوښي کوي او تر هغه هم زیاته خوښي چې د یو چا څخه په صحراء (بیابان) کې خپل اوښ ورک شوی وي او هغه پیدا شي... نو د دوی دا بریالیتوب وروسته له دې خوندي نه دی او ددې وروسته عکس العمل دی کچیرې دوی د اسلام ځمکه او د اسلام بچیان پرینږدي ( او له دوښمنۍ څخه لاس وا نخلي).

كچېرې زيات غبرګون ونلري نو ځنو ته به مونږ اشاره وكړو او تاسې ته به يې بيان كړو نو پيل كيداى شي كوچنى وي مګر همدا كوچنى پيل او مختصر بيان به د الله تعالى په اذن د سيده لارې پيژندلو او هدف ته رسيدو سبب شي ان شاء الله .

الله سبحانه وتعالى به ضرور خپل نور (دين) پوره كوي كه څه هم مشركان او كافران هغه بد ګڼي.

مونږ يوازې د څوارلسمې هجري پيړې د اسلامي اړخونو پر بيان باندې بسوالي کوو ځکه چې دا د معاصرې زمانې معنی ده کوم چې زمونږ د بحث هدف دی .

مونږ به له خپلو ځانونو څخه نه غافله کیږو او د هغو خوځښتونو څخه به هم نه غافله کیږو چې د اسلام جامه یې اغوستې خو اصلاً شر او نفرت را منځته کوي ځکه چې شر او نفرت ته د اسلام بڼه ورکول ډیر خطرناک دي '.

مګر مونږ بیا هم له خپلو ځانونو څخه غافله یو او د خلکو د نیمګړیو خوځښتونو څخه غافله یو ځکه کچېرې مونږ د صحیح اسلام نمایده ګې ونه کړو نو اصلاً مونږ د هغوی په لوري ( د خپلو دوښمنانو طرف ته ) خپل قدمونه ور اخلو .

برابر خبره ده که د دغو خوځښتونو نيت سم وي يا خراب او يا که هغوی پخپل اجتهاد کې خطاء شوي وي نو د هغوی لپاره به بدله وي ان شآء الله .

\_

<sup>ٔ</sup> د مثال په توګه قادیاني ډله : چې د انګلیس د استعماري هدف په موخه په هند کې رامنځته شوه او هدف یې د اسلامي عقیدې تحریف وو او همداسې نورې ډلې چې هغه د ادیانو او فرقو بحث دی .

او بيا بايد هغه و څيړل شي تر څو مونږ ته ښكاره شي چې كه څه خير پكې وو هغه به ورڅخه اخلو او كه شر پكې وو هغه به ورڅخه اخلو او كه شر پكې وو هغه به ردوو او وروسته به د دغو خوځښتونو خاوندانو ته بلنه وركوو څو صحيح اسلام ته رجوع وكړي .

[وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ] \.

ژباړه: او تاسو د هغو خلقو په شان مه کېږئ چې بېل بېل شول او هغو ته د واضحو دلايلو له راتلو نه پس (هم) په خپلو کې مختلف شول، او دغه خلق (چې دي)، د هغوی لپاره بېځي لوی عذاب دی، په هغې ورځ کې چې څه مخونه به تك تور وي.

او اوس د الله تعالى په اذن دغه اړخونه پيل كوو او بيا د الله تعالى په اذن د هغه د سموالي په اړه بحث كوو . والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم.

# لومړی فصل نیمګړي اړخونه

#### ييلامه:

مونږ په خپلو خبرو کې له نيمګړو اړخونو څخه يادونه وکړه او د هغه د خاوندانو نومونه مو ياد نه کړل ، دا په دې وجه نه چې له هغوی څخه ويره او يا کومه تمه لرو ، الله تعالى پوهيږي چې ويره مو يوازې له هغه (جل جلاله) څخه ده او ورتګ مو د هغه په لوري دی ، بلکي د دعوت اصولو ته ګورو چې مونږ ته خپل پيغمبر دا تعليم راکړی دی چې د عام دعوت او بلنې پر مهال د مجرمو کسانو مشخص نوم مه اخلئ ، يو ځل پيغمبر صلى الله عليه وسلم منبر ته پورته شو ويې فرمايل : «ما بال أقوام فعلوا کذا وکذا» (څه دی حال د هغو کسانو چې دامې او دامې کوي).

<sup>&#</sup>x27;- سوره آل عمران : ۱۰۵-۱۰۶ .

يعنې: مونږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم دا تعليم او ادب راكړى دى چې د نيمګړتيا د خاوندانو نومونه به نه اخلو بلكي عام نصحيت به كوو.

(زمونږ دغه بحث) د هغو کسانو لپاره بلنه ده چې دوی د اسلام سره مینه لري مګر د اسلام په اړه سمه او پوره پوهه نلري نو مونږ د دوی احساساتو ته د کوم ضرر رسولو پرته بلنه ورکوو.

هغوى زمونږ عزيزان دى مونږ ته د قدر وړ دي بلكي د خپل ځان څخه هم راته ګران او د قدر وړ دي .

او د دغه نيمګړيو اړخونو څخه: لومړي د عقيدې نيمګړتيا او افراط دي.

او دوهم په نسوکو کې نيمګړتيا او افراط دی ؟

او دريم بيا د ځنو مؤسساتو د نيمګړتياوې دي.

او مونږ د دغو نيمګړو لارو تر عنوان لاندې د ډيرو هغو خوځښتونو او ټولنو چې په دغه پيړۍ کې د اسلام په نامه څرګند شوي دی ټول د نوم له يادولو څخه پرته بيانوو:

# لومړي بحث

### د عقيدې اصلاح:

سمه دا ده چې پيل له عقيدې څخه وشي ځکه چې عقيده بنسټ دى او د عقيدې څخه هر ډول غفلت کول غلطي او خطر دى ، مخکې له دې چې په عقيده کې شته غلطۍ او خطر بيان کړو نو لومړى د الله تعالى په اذن د عقيدې اصلاح بيانوو او د عقيدې بنسټونو ته اشاره کوو :

د عقیدې څخه پیل کول خپله د سمې عقیدې پیل دی ځکه اسلام پر عقیده باندې ولاړ دی او اسلام پر ډبرو باندې نه دی ولاړ که هم د ثابت پاتې کیدو وروسته تر ډبرو هم سخت او محکم وي .

دا معنوي ساختمان دى د ارزښتونو او مثالونو ساختمان د شريعت ساختمان چې بنسټ يې عقيده ده او دا ساختمان په خاليکاه نه دى ولاړ او نه هم پر غرونو باندې ولاړ دى بلکي د الله تعالى پر اشرف المخلوق انسان باندې ولاړ دى او د انسان په يو تر ټولو قيمتي ټوټه باندې چې زړه دى ولاړ دى .

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي: «التقوى ها هنا وأشار النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى قلبه ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » \

ژباړه: تقوى دلته ده نبى صلى الله عليه وسلم زړه ته اشاره وكړه ، خبر دار او دا چې د انسان په بدن كې يو ټوټه غوښه ده كچېرې دغه ټوټه اصلاح شي نو ټول بدن به ورسره اصلاح شي او كه دغه ټوټه فاسده شي نو ټول بدن به ورسره فاسد شي ، خبردار دا ټوټه زړه دى.

کومو کسانو چې غیر اسلامي تمدنونه جوړ کړل په پیل کې خطاء شول بلکي د ساختمان د بنست پر ځای کې خطاء او غلط شول نو خپل ساختمان یې د انسان څخه بهر له ماشین ، کارخانو او لوړو ماڼیو څخه جوړ کړ او کله چې هغوی انسان ته وکتل نو د هغه ټیټ ترینې برخې ته یې نظر شو چې هغه غرایز (شهوات) دي نو خپل تمدن یې له دغو شهواتو څخه ډک کړ او هغوی ته یې فریب ورکړ تر دې چې انسان له خپل تمدن څخه په تنګ او رنځ وړي ، نو هغوی د انسان قیمتي شی له پامه وغوځولو او ټیټ ترین شي ته یې اهمیت ورکړ نو دا د هغوی د تمدن او زمونږ د اسلامي تمدن تر منځ فرق دی.

هغه شرايط چې د عقيدې اواز ته بلنه كوي هغه اسلام دى چې لومړى يې د عقيدې لوري ته بلنه وركړې .

د مسلمانانو ډیرې ټولنې تر دولسې او دریالسې پیړۍ او حتی تر ننۍ څوارلسې پیړۍ پورې د داسې دودونو او فکرونو تقلید کوي چې که شرک نه وي نو شرک ته خو نږدې دي خو ځنې ټولنې داسې هم شته دي چې ددې ویره شته چې کومه ورځ د ونې عبادت وکړي او یا کوم د احترام احاطه شوی ځای، ډیر شیان چې تر ننه پورې تر سره کیږي د بدعتي اخترونو لمانځل ، د زږیدنې لمانځنه او نور چې د شرک یو شکل دی (ستر جرم او ګناه ده) چې ایمان نه ماتوي مګر چې نیت یې ولري او په نیتونو باندې الله تعالی عالم دی.

<sup>ٔ -</sup> رواه الشيخان — حديث متفق عليه .

او د هغو کسانو چې دوی يې ميلاد يا د زږيدني ورځې لمانځي د دوی له دغه کار څخه بيزاره دي او کچېرې ژوندي وی نو دغه بې لارې کسان به يې سوزولي وو ، لکه د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه سلوک له هغو کسانو سره چې د الله سبحانه و تعالى پرته يې د نورو عبادت کولو .

كوم كسان چې دغه بدعات تر سره كوي لكه : ميلاد لمانځنه يا د زږيدو ورځې نو دا دليل وړاندې كوي چي مونږ اصلاً د هغه د خاوندانو سيرت ، بنسټونه او ارزښتونه بيانوو كه څه هم په دغه كار كې نور ډير بدعتونه او كناهونه تر سره كيږي خو د اسلامي شريعت قاعده ده چې : «درء المفسدة مقدَّمٌ على جلب المصلحة» ( د فساد مخنيوى د كټې له جلبولو څخه مخكې دى ) او همدارنګه كوم شى كه رواه او مباح هم وي مګر كه د فساد او شر سبب كيږي نو د هغه ترك كول واجب دي لكه شراب او قمار چې د نورو ناوړه كړنو او خبائثو سبب كرځي:[يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمُيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ] الله سبب كرځي:[يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمُيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ]

#### طاغوتيان:

طاغوتيان په هره بڼه او شکل چې وي ټول هغه شيان دي چې مونږ ته يې الله تعالى په اړه د انكار كولو حكم كړى دى تر څو ايمان مو صعي شي .

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ] `

ژباړه: نو چا چې له طاغوت (شیطان، بت) نه انکار وکړ او په الله یې ایمان راوړ، نو یقینًا ده ډېره مضبوطه کړۍ ټینګه ونیوله.

طاغوت يوازې بتان يا د بتانو په شكل او صورت كوم بل څه نه دي بلكي طاغوت لره ډير شكلونه دي لكه: باورونه ، بنسټونه ، فكرونه ، شخصيتونه ، احساسات ، سلوك او دغو ټولو ته كه د هغه صفات وركړي بت او طاغوت دى .

<sup>&#</sup>x27;- سوره البقره: ۲۱۹.

٢- سوره البقره:٢٥۶ .

د الله تعالى ځنې صفات داسې دي چې يوازې هغه سبحانه و تعالى ته خاص دي برابره خبره ده چې كوم شخص او يا كوم هيئت ته دغه صفات وركړل شي او يا د الله تعالى سره په دغه صفاتو كې شريك كړ شي دواړه سره برابر دى.

يعنې: هيڅ چا ته ددې حق نشته چې له الله تعالى پرته بل چاته دغه صفت ورکړي او يا په دغه صفاتو کې د هغه سبحانه و تعالى سره بل څوک شريک کړي .

د «الحكم» صفت خاص الله لره دى يعنې د قوانينو او شريعتونو وضع كول او جوړول ، برابره خبره ده كه هغه د عقيدې په برخه كې وي او يا د اخلاقو او عباداتو او يا د معاملاتو هغه كه اقتصادي وي ، سياسي وي او ټولنيز وي خاص الله لره دى او كه چا دغه صفت كوم شخص او يا كوم هيئت لره وركړ نو هغه د الله تعالى پرته دغه شخص او يا دغه هيئت طاغوت وګرځولو او د ځان لپاره يې بت جوړ كړ .

او كچېرې يې د الله تعالى سره په دغه صفت كې شريك ونيولو نو هغه د الله تعالى سره طاغوت ونيولو نو كه په دغه دواړو حالاتو كې اراده او قصد ولري د ايمان څخه وځي '.

الله سبحانه وتعالى فرمايي:[أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا ] ۚ

ژباړه: ژباړه : آيا هغو کسانو ته دې نه کتلي چې ګمان کوي چې دوی پر هغه څه چې پر تا او تر تا پخوا کسانو باندې نازل شوي دي ايمان لري ؟ حال دا چې غواړي (د خپلو پرېکړو او فيصلو) واک شيطان ته وسپاري په داسې حال کې چې حکم ور ته شوی دی چې د شيطان له پيروۍ څخه ډډه وکړئ شيطان غواړي چې ډير زيات يې بې لارې کړي .

او فرمايي: [فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ] "

<sup>ٔ -</sup> كچېرې يې قصداً د شريعت څخه كامل او غوره او يا د شريعت سره برابر وګڼې له ايمان څخه وځي .

<sup>&#</sup>x27;- سوره النسآء: ۶۰.

<sup>&</sup>quot;- سوره النسآء :۶۵ .

ژباړه: ژباړه : نو نه ! ( اى رسوله ) ستا په رب قسم چې دوى تر هغه پورې مؤمنان نشي كيداى څو پورې چې تا ته په خپلو ټولو شخړو كې تا فيصله كوونكى ومني بيا پخپلو ځانونو كې كوم خپګان و نه مومي او ( دغه پريكړه ) په ډيره خوښۍ سره و منى .

نو وګورئ هغو کسانو ته چې وايي: زه عقيدتاً مسلمان يم خو مذهب مې مارکسي دى نو دا عقيده نه صحيح کيږي تر هغه پورې څو طاغوت ورڅخه لرې نه کړي ځکه چې انسان ته يې د الله تعالى صفت ورکړى دى: په دليل د دغه قول د الله تعالى: [ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَى ] ژباړه: نو چا چې له طاغوت څخه انكار وكړ او په الله يې ايمان راوړ، نو يقينًا ده ډېره مضبوطه كړۍ ټينګه ونيوله.

نو ځکه چې د توحید په کلمه کې لومړی نفی راغلی او بیا اثبات (لا إله إلّا الله!)

#### صحيح عقيده:

صحیح عقیده یوازې په ژبه باندې د « لا إله إلّا الله محمدرسول الله» ویل نه بلکي د هغه څخه مخکې د زړه پوهیدل او عمل دی او وروسته یوازې د اندامونو عمل کافي نه دی کچېرې لومړي نه وي یعنې په ژبه باندې د شهادتین ویل نو دوهم هم نه صحي کیږي نو د زړه انکار نفاق دی او په ژبه نه ویل یې کفر دی او په اندامونو سره عمل نه کول فسق دی او بیا د الله تعالی د ځنو صفاتو منل او د نورو صفاتو څخه انکار کولو سره عقیده نه صحي کیږي لکه څنګه چې په دې باندې باور لرل عقیدې لره شامل دی چې الله تعالی خالق دی همداسې په دې باندې باور لرل چې هغه رازق دی او همداسې په دې باندې باور لرل چې هغه حکم او حاکم دی عقیدې لره شاملیږي .

په يو اړخ کې نقصان داسې دی لکه په بل اړخ کې نقصان چې دواړه سره يو شان او برابر دي .

#### دوهم: غلطي او خطر:

هغو کسانو چې دا ډول عقيدې ته بلنه کوله په سمه وو ،مګر په دوو اړخونو کې خطاء شوي دي:

له عقيدې څخه غفلت کول.

او يا په عقيده كې افراط او زيادت كول.

<sup>ٔ -</sup> حكم او فيصله كوونكي – الله تعالى د پريكړو او فيصلو قانون او شريعت جوړلو ، حلال او حرام ګرځولو پوره پوره واكدار دى .

### له عقيدى څخه غفلت كول:

د عقیدې قدر او اهمیت دا دی چې په عقیده کې هر ډول غفلت کولو نتیجه د بنسټ نړول دي ،ځکه عقیده د دین بنسټ دی، د بنسټ پرته ساختمان نه دریږي ، آیا د عاقل لپاره به دا صحیح وي چې یوازې بنسټ جوړ کړي آیا یوازې بنسټ به کافي وي ؟ چې وروسته له هغه څخه ساختمان جوړ نه کړي ؟ ځکه چې یوازې بنسټ خو د اوړي له ګرمۍ او د ژمې له یخنی څخه نجات نشي ورکولای .

# په عقیده کې د د افراط او زیادت غلطي:

په عقیده کې د افراط او زیادت پایله دا وي چې لومړی د یو کار پیروي او په پای کې د عقیدې د یوې برخې څخه منع کول دي، چې نتیجه یې یو شان ده ،د عقیدې د یوې برخې مخالفت داسې دی لکه د بلې برخې او یا د ټولې عقیدې څخه انکار کول ،لکه د ژبې ګواهي او د زړه تصدیق او په اندامونو باندې عمل کول چې پورته بیان شول د صحیح ایمان برخي دي ، دا ځکه چې ایمان لره درجات دي لکه څنګه چې په جنت کې درجات دي او کفر لره بیا درکات دي لکه څنګه چې په دروزخ کې درکات دي .

او یا لکه د یو ژوندي کس چې د سر پرې کول د پښو او لاسونو له پرې کولو سره یو شان نه دي، نو همداسې د الله تعالی په شرع کې د « لا إله إلّا الله» د ګواهۍ ترک کول هیڅ کله مسکین ته د ډوډۍ د ورکولو له ترک کولو سره یو شان نه دي او همداسي د کومي برخي څخه انکار د چوغلي کولو او حتی د قتل سره یو شان نه دی ، قرآن کریم د هجرت ترک کوونکي ته مؤمن ویلی دی: [ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَا لَکُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ] او قاتل یې د مؤمن ورور بللی دی: [ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا] آ.

ژباړه: او که په مومنانو کې دوه ډلې په خپل مينځ کې جنګ شروع کړي، نو تاسو د دغو دواړو په مينځ کې سوله (روغه) وکړئ.

<sup>ٔ -</sup> سوره الانفال :۷۲ .

٢- سوره الحجرات:٩.

او په ګناه کې د خلکو اخته کیدل باید مونږ په یوه بله خطاء کې و نه غورځوي چې هغه پر هغوی د کفر د حکم لګول دي مسلمان باید په ډیره تیاره شرایطو کې خپل توازن او تعادل وساتي او په هغې سره اعمال او اشخاص وتلي [ الله ُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ] \.

ژباړه: الله هغه ذات دی چې کتاب يې په حقه سره نازل کړی دی او تله (ميزان) يې هم.

# په شعائرو کې نيګړتيا:

يقيناً چې د الله تعالى شعائر لوى فضيلت لري او يقيناً چې شعائر د دين ستنه ده چې د هغه پرته دين نه دريږي ، يقيناً چې د شعائرو احترام او درنښت دى او دا د زړه تقوى ده: [ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ] .

ژباړه: دغه (حکم بيان شو) او څوك چې د الله د نښو تعظيم وکړي، نو بېشکه دا د زړونو له تقوى څخه دى.

نو آيا مونږ کولای شو په هغه کې نيګړتيا او محدوديت را منځته کړو او ووايو چې همدا دين دی ؟ مګر اوس مهال ځنې کسان ددې هڅه کوي چې محدوديت پکې راولي او يا د هغو د له منځه وړلو کوښښ کوي.

ځنې كسان نن ورځ شعائر محدودوي، پر يو اړخ كې افراط او زيادت كوي او بل اړخ ترك كوي حال دا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه كار رد كړى او هغه يې د اسلامي شريعت مخالفت بللى دى :

وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: جاءَ ثَلاثةُ رهْطِ إِلَى بُيُوتِ أَزْواجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يسْأَلُونَ عنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فَلَمَّا أُخبِروا كَأَنَّهُمْ تَقَالَّوْها وقالُوا: أَين نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَدْ غُفِر لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ وما تَأَخَّر. قالَ أَحَدُهُم: أَمَّا أَنَا فأُصلِي الليل أَبدا، وقال الآخر: وَأَنا أَصُومُ الدَّهْرَ أبداً ولا أَفْطِر، وقالَ الآخر: وأَنا اعْتَزِلُ النِّساءَ فلا أَتَزوَّجُ أَبداً، فَجاءَ رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إلَيْم فقال: « أَنْتُمُ

<sup>ٔ-</sup> سوره الشوری:۱۷ .

<sup>ً-</sup> سوره الحج :٣٢ .

الَّذِينَ قُلْتُمْ كذا وكذَا؟، أَما واللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ اللَّهِ وَأَتْقَاكُم له لكِني أَصُومُ وَأُفْطِر، وَأُصلِي وَأَرْقُد، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمنْ رغِب عن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي» متفقٌ عليه.

ژباړه: له انس رضى الله عنه نه روايت دى چې وايي: درى كسان د پيغمبر صلى الله عليه وسلم د بيبيانو كور ته راغلل او د پيغمبر صلى الله عليه وسلم د عبادت په اړه يې پوښتنه وكړه نو كله چې خبر شول خپل ځانونه يې كم وګڼل او ويې ويل: مونږ د پيغمبر صلى الله عليه وسلم سره څه مناسبت لرو حال دا چې هغه ته د مخكې او وروسته ګناهونو بښنه شوې ده ؟ له هغوى څخه يو وويل: زه ټول عمر ټوله شپه لمونځ ادا كوم ، بل يې وويل: زه ټول عمر روژه نيسم او دريم يې وويل: زه له ښځو څخه لرېوالى اختياروم او هيڅ كله نكاح نه كوم.

رسول الله صلى الله عليه وسلم راغى او ويې فرمايل: تاسې هماغه كسان ياست چې داسې او هغسې مو ويل؟ مگر پر الله تعالى قسم دى چې زه تر تاسې ټولو نه زيات له الله تعالى څخه ويريږم او تر تاسو ټولو پرهيزگاره يم. او هم روژه نيسم او هم يې نه نيسم او لمونځ هم كوم او خوب هم كوم او ښځې په نكاح اخلم او هر څوك چې زما له ستنو څخه مخ واړوي زما څخه نه دى.

او همدارنګه حنظله رضی الله عنه وایي زه ابوبکر رضی الله عنه ولیدم او ویي ویل چې حنظله څنګه یې ؟ ما وویل منافق شوی یم ، ابوبکر رضی الله عنه وویل : سبحان الله څه وایې ؟

ومې ويل: مونږ چې كله د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره وو او مونږ ته چې د دوزخ او جنت بيان كوي نو داسې وم لكه هغه چې د خپل سر په سترګو وينم مكر كله چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم له حضور څخه را ووځم او له خپلو ښځو ، اولادونو او ژوند سره مو سروكار شي ډير شيان هير كړم ، ابوبكر رضى الله عنه وويل: زه هم د داسې حالت سره مخامخ كيږم ، زه د هغه سره يو ځاى د رسول الله صلى الله عليه وسلم په حضور كې مشرف شوم ، ما وويل: حنظله منافق شوى ، رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: دا څه وايي ؟ ومې ويل: كله چې ستا سره وو او په دوزخ او جنت سره پند را كوې داسې وم چې د سر پر سترګو يې وينم او كله چې ستا له حضور څخه رخصت شم له ښځو ، اولادونو او ژوند سره مې سروكار شي نو ډير شيان هير كړم ، رسول الله صلى الله عليه واك كې دى كچېرې

<sup>ٔ -</sup> حدیث متفق علیه .

تاسې همیشه په داسې حال وئ لکه زما سره چې وئ او د الله تعالی په یاد کې وئ، نو پریښتې به ستاسې سره په کور او لاره کې مصافحه (ستړي مشي) کوي، مګر ای حنظه! د (عبادت د ادا کولو لپاره) وخت دی او د (دنیوي کارونو لپاره) وخت دی دری ځله یې دا خبره تکرار کړه '.

او د کونډې او مسکين په ضرورياتو کې کوښښ کول عبادت دی  $^{\prime}$  :

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي :« السَّاعِي علَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجاهِدِ في سبيلِ الله » وأَحْسُبهُ قال: « وَكَالْقائِمِ اللَّذي لا يَفْتُر ، وَكَالْصَّائِمِ لا يُفْطِرِ » (متفق عليه) .

ژباړه : څوک چې د کونډې او مسکين د ژوند په ضرورياتو کې کوښښ وکړي د الله تعالى د لارې د مجاهد په شان دى او يا د هميشه نفلي لمونځ کوونکي او هميشه روژه نيوونکي پشان اجر او ثواب لري .

د پورته خبرو او نصوصو د بيان څخه مطلب دا دى چې د اسلام دين هر اړخيز دين دى ، د عبادت او شعايرو دين دى . د عبادت او شعايرو دين دى . دين دى او د معاملاتو دين دى .

# استعمار په دين كې زيادت كوونكي او افراطي ډلې و هڅولې:

او کله چې د اسلام خاورې ته اورپايي استعمار راغی نو د دین پر وړاندې يې جګړه پیل کړه او په دین کې زیادت کوونکو ډلو خپل بیرغونه پورته او خپل دریاګان یې وډبول او ظاهراً یې خپل ځانونه داسې ښکاره کول چې دوی اهل الله دي مګر اصلاً دوی خلک بې لارې کول.

يو له دغو زيادت کوونکو ډلو څخه چې مستشرينو وهڅول «تصوف» وو ، ناقص ، منحرف او بدعتي تصوف ځکه چې زمونږ مطلب د ټول تصوف او ټولو صفيانو ردول نه دي بلکي دلته مو مطلب هغه کسان دي چې په داسې منهج او طريقه يې د عبادت او زهد بيرغ پورته کړی چې په هغه باندې شريعت حکم نه دی کړی بلکي دا

<sup>ٔ -</sup> رواه مسلم .

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup>- دلته مؤلف رحمه الله يو حديث نقل كړى وو چې: «أن رجلًا قد انقطع للعبادة ، قال: ومن يطعمه ويسقيه ، قالوا: أخوه ، قال: أخوه أعبد منه» (يو كس د عبادت لپاره خان وزكار كړى وو او بل كس هغه ته خوراك او څښاك برابرولو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه خوراك او څښاك برابرونكي ته وويل چې تا تر هغه زيات عبادت كړى دى ) دغه حديث باطل دى هيڅ اصل نلري نو ځكه مو بيان نه كړ او ددې څخه وروسته يې يو بل حديث ذكر كړى دى « إن من الذنوب ذنوبًا لا تكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الحج ، ويكفرها الهم في طلب المعيشة"! وفي لفظ: "عرق الجبين» دا موضوع حديث دى څه اصل نلري ، قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۶۶/۴ و الألباني في السلسة الضعفية ص ۹۲۴.

- د استشراق په موضوع كې يې بيان شوى دى .

ډول منهج او طريقه يې رد کړې ده دلته زمونږ نيت او اراده دا ده چې د هغوى لپاره هغه څه غواړو کوم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ ته د هغه تعليم راکړى دى :

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم دهغو كسانو چې غوښتل يې په دين كې زيادت وكړي داسې وفرمايل: «أَما والله إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لله وَأَتْقَاكُم له لكِني أَصُومُ وَأُفْطِر، وَأُصلِّي وَأَرْقُد، وَأَتَزَوّجُ النِّسَاءَ، فمنْ رغِب عن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي» (حديث متفق عليه).

ژباړه: مګر پر الله تعالى قسم دى چې زه تر تاسې ټولو نه زيات له الله تعالى څخه ويريږم او تر تاسو ټولو پرهيزګاره يم . او هم روژه نيسم او هم يې نه نيسم او لمونځ هم كوم او خوب هم كوم او ښځې په نكاح اخلم او هر څوك چې زما له سنتو څخه مخ واړوي زما څخه نه دى .

نو آيا په شعائرو کې محدوديت سم دى ؟ ګمان کوم ځواب ته ضرورت نشته .

کچېرې يوازې بنسټ وي او يا يوازې ستنې وي او نور ساختمان موجود نه وي، نو د کورنۍ لپاره د ژمي د يخ او د اوړي د ګرمی څخه نجات نشي ورکولای نو دا کار داسې دی لکه د محمد صلی الله عليه وسلم د طريقې پرته د دين قيام.

او هر چې زيادت او افراط دى: كه محدوديت او نيكړتيا غلطي وي نو زيادت او افراط تر هغه بتره دى كه څه هم الله تعالى ته د نبېوالي په نيت وي ځكه په يو شي كې كمى داسې دى لكه زيادت دواړه بد او ناوړه دي: الله سبحانه وتعالى فرمايي: [وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا] ٢.

ژباړه: او هغه کسان دي چې کله انفاق کوي (مال لګوي نو) اسراف نه کوي او بخل هم نه کوي او د دغو (دواړو حالتونو) په مينځ کې ميانه حاله وي.

<sup>ٔ</sup> لکه زمونږ په زمانه کې هغه تصوف واله چې د موسیقي له آلاتو او رقص سره چې دواړه حرام دي الله تعالى ته د نږدېوالى هڅه کوي ، او په داسې طريقه ذکر کوي چې يا خپل ځانونه وهي ، يا د ليونيانو په څير ځکونه بادوي او نور داسې بدعات تر سره کوي چې په دين هيڅ اصل نلري .

٢- سوره الفرقان: ٤٧.

او په دې باره كې ډير نصوص راغلي دي ، الله تعالى فرمايي : [وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ َلَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الزَّاشِدُونَ] \ هُمُ الزَّاشِدُونَ] \

ژباړه: او تاسو پوه شئ چې يقينًا په تاسو كې د الله رسول موجود دى، كه هغه په ډېرو كارونو كې ستاسو پيروي كړې وى (نو) تاسو به په مشقت كې غورځېدلي وى او لېكن الله تاسو ته ايمان محبوب وګرځاوه او هغه يې ستاسو په زړونو كې ښايسته كړ او تاسو ته يې كفر او فسق او نافرماني كول ناخوښه وګرځول -، هم دغه كسان په نېغه لار دي.

او د مسلم شريف حديث دى : « عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا»

ژباړه: (تاسې نيک کارونه تر سره کوئ هميشه پرته له ضرر څخه لپر الله تعالى سوګند چې الله تعالى د هغه ثواب نه قطع کوي تر هغه وخته پورې څو تاسې ستړي او خسته شئ).

مطلب دا چې په عبادت باندې هميشه والي كوئ خو په عبادت كې اقتصاد په نظر كې ونيسئ او افراط مه پكې كوئ داسې چې يو اړخ دومره ټينګ كړئ چې بل اړخ ته د ضرر رسولو عامل وګرځي.

او د مسند احمد او بهقي حديث دى: « انَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ ، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ ، وَلا تُبَغِّضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لا أَرْضًا قَطَعَ وَلا ظَهْرًا أَبْقَى»

ژباړه: دا دین قوي دی په هغه کې په آسانی سره ننوځه او د الله تعالی عبادت د ځان لپاره د نفرت سبب مه ګرځوه ، ځکه چې په سټړې سپرلۍ نه سفر طی کیدلی شي او نه سپرلي تر خپل ځای پورې رسولی شي (د تیز تللو په وجه سپرلی سټړې کیږي او میزل نشي کولای ، پس په نیمه لاره کې پاتې کیږي).

<sup>&#</sup>x27;- سوره الحجرات :٧ .

\_ ٢

قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ) أَيْ تُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ بِلَا ضَرَرٍ.

او د بخاري او ترمذي حديث دى :« إن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا ، فأعط كل ذي حقّ حقه »

ژباړه: يقيناً ستا رب پر تا باندې حق لري ، او ستا بدن پر تا باندې حق لري ، او ستا اهل او كورنۍ پر تا باندې حق لري نو هر حقدار ته د هغه حق وركړه .

او ددې څخه وروسته ويلاى شو چې يو اړخ كې ډوبيدل او د بل اړخ څخه غفلت كول د شك پرته ځور او زيان دى او ددې وروسته د ترك او پرېښودو سبب ګرځي او په عين وخت كې د بل بدني ، عقلي او مالي نقصان او خلل سبب ګرځي .

### دوهم بحث

# د عقل د نظر د خاوندانو مدارس:

د عقل د نظر د خاوندانو مدرسې اکثراً د پردي اشغال پر مهال او د هغوی د قدرت په اوج کې را منځه شوې چې د هغوی فلسفه دا وه چې ویل به یې چې: مونږ د استعمار د فوځي ځواک د مقابلې توان نلرو نو ځکه جهاد وروسته کوو ، د دلیل لپاره به یې دا استعاره وړاندې کوله چې « ما لا یدرك کله لا یترك کله» مونږ ددې څخه انکار کوو او د دغې نظریې په خاوندانو باندې ښه ګمان کوو او دا مناسب نه ګڼو چې پر هغوی باندې د مزدورانو نوم کیښږدو .

که څه هم د اشغالګر دښمن سره دوی د اړیکو او مرستې رنګ لرلو ، استعمار د دوی احساسات کمزوري کړل او استعمار دوی تر خپل واک لاندې راوستل، حتی له دوی څخه یې ځواکمن خلک اشغال کړل.

نو څنګه به دوی د اشغال پر وړاندې ودرېږي ؟

<sup>ٔ -</sup> ما لا يدرك كله لا يترك كله ، قاعدې معنى دا ده چې : كه چېرې د يو شي په پوره حصول او پوره ادا كولو كې سړى عاجز شي نو سړى به هغه څه ادا كوي چې ادا كول يې ممكن وي ، د ځنو په عجز سره ټول نشي پرېښودلى .

<sup>ً -</sup> دوكتور محمد محمد حسين پر شيخ محمد عبده او د هغه په افغاني شيخ پخپل كتاب «الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر» كې شديده حمله كړې ده.

داسې کول ساده کې ده ، که داسې ونه وايو چې دوی مزدوران دي نو دا خو ويلای شو چې ساده ګان دي ، دوی فکر کاوه چې په استعمار کې به وخاندي او هغوی ته به فريب ورکړي مګر هغوی تر دوی ډير مکار دي .

او دوی فکر کولو چې د اسلام د ښه کولو لپاره به یې وکاروي او دوی ته به استعمار او غربي کول ګټه ورسوي او ځنو دا ګمان کولو چې دوی دا توان لري څو انګلیس قانع کړي چې دیني زده کړي اصلاح کړي.

د مصریانو په زړونو کې تر ټولو ستر لوبغاړي به دوی ته ویل: "ددې ګټې خاوند د ستاسې له دین څخه نه دي ، او تاسې ته په ځنو حکم کوي ، او بیا وایي: داسلام حقیقي دین د الفت او صمیمیت دښمن نه دی او نه د محبت پر وړاندې جنګ دی او نه پر مسلمانانو باندې دا حرام دي چې د هغو کسانو له کار څخه ګټه پورته کړي چې په کټو او مصالحو کې ور سره شریک وي که څه هم په دین کې ورسره مخالف وي نو هغه به د ټولنې د سموالي لپاره غوره پالونکی وي لکه د بدن لپاره سر او یا د ګارګر لپاره ماشین" ۱.

د عقل د مکتب خاوندانو بل دا کار تر سره کړ چې د ادیانو د نږدېوالي ټولنه یې رامنځته کړه چې پکې مسلمانان ، نصارا او یهودیان شامل وو کیدای شي هغوی د ادیانو د نږدیوالي په اړه د مستشرقینو او مبشرینو له توصیې نه وو خبر او ښایي هغوی نه وي متوجه شوي چې د اسلام ، مسیحیت او یهودیت تر منځ خو نږدېوالی هیڅ امکان نلري ځکه چې اسلام یوازنی صحیح دین دی او نور تحریف شوي دي ، په نږېوالی کې خو ضرور باید تنازل (تیریدنه) وي او تحریف شوي ته خو تنازل هیڅ زیان نه رسوي مګر تنازل خو صحیح ته زیان او یو مخ ضرر دی .

او ښايي هغوى دا نه وي درک کړي چې د مکې مشرکينو له رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه همدا د اديانو د نږدېوالي غوښتنه وکړه کله يې چې هغه ته وويل: نعبد إلاهك يومًا، وتعبد آلهتنا يومًا (مونږ به يو ورځ ستا د خداى عبادت وکړو او ته يو ورځ زمونږ د خدايانو عبادت وکړه) نو د ځمکو او آسمانانو رب داسې پريکړه نازله کړه:

[قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ]

<sup>&#</sup>x27; - آخرې مر**جع** .

ژباړه: (اى نبي!) ته (دوى ته) ووايه: اى كافرانو! ، زه د هغو (شيانو) عبادت نه كوم چى تاسو يې عبادت كوئ ، او نه تاسو د هغه ذات عبادت كوونكى يم چى او نه تاسو د هغه شي عبادت كوونكى يم چى تاسو يې عبادت كړى دى ، او نه تاسو عبادت كوونكي يئ د هغه ذات چې زه يې عبادت كوم (. تاسو لپاره ستاسو دين دى او زما لپاره زما دين دى .

نه پوهیږم چې د عقل د نظر د خاوندانو مشر به هغه مقاله لوستي وي چې یوې ټولنې د «اسلام او محمدي مدرسو» تر عنوان لاندې لیکلې وه چې په کې راغلي وو:

"کچېرې مونږ وغواړو چې مسلمانان د انګلیس د دولت تر ولکي لاندې راولو نو باید هغوی له دین او دنیا څخه محروم او بې برخې کړو".

نو د اديانو د نږدې والي څخه د هغوی مطلب څه وو ؟

د اسلامي فكر له منځه وړل او په خاصه توګه جهادي فكر له منځه وړل ، خلكو ته دا فكر وركول چې يهوديت ، مسيحيت او اسلام درى واړه حق اديان دي او د يهودو او نصارا پر وړاندې جهاد نشته چې دا كار انګليس په هند كې د قادياني او بهايي ډلو په رامنځته كولو سره تر سره كړ ، چې هغوى به د انګليس پر وړاندې جهاد حرام ګڼلو او د احمد خان خوځښت اعلان وكړ چې د انګليس پر وړاندې جهاد حرام او ملاتړ يې واجب دى .

نو په دې توګه امام (د عقل د نظريې د خاوندانو مشر) په ساده ګۍ سره د مېشرينو غوښتنو ته اجازه ورکړه .

او وروسته بيا نوموړى امام د فرانسوي ماسوني سازمان سره پيوسته شو ، او مونږ ګمان کوو چې هغه وخت خلک د ماسوني سازمان له اصلي څيرې څخه ډير نه وو خبر ، او د صهيونستي خوځښت پروتوکولونه هم نه وو خپاره شوي تر څو د يهودو هغه اهداف يې پر ډاکه کړي واى چې ماسوني سازمان يې د هغه لپاره کارولو ، که څه هم په روسيه کې کم خپاره شوې وو مګر په انګليستان کې نه وو خپاره شوې او هغه مهال عربي ژبې ته هم نه وو ژباړل شوي نو په دې وجه مونږ په هغه باندې بد ګمان نه کوو ځکه چې د ماسوني

\_

<sup>.</sup> د امام څخه مطلب : الشيخ محمد عبده مصري دی .

سازمان له خپلو غړو څخه د هغه اصلي حقیقت پټ ساتل کیږي مګر کله چې له ۳۳ درجې څخه لوړ شي نو دوی د هغه په راز او اصلي حقیقت پوهیږي .

او مونږ فكر نه كوو چې دا سړى به د عرب ولسمشر په پرتله ډير خطرناك وي چې لا هم په ماسوني سازمان پورې تړلى دى او تر دې چې د كودتا مشر او بيا د دولت رئيس وټاكل شو ، نو كله يې چې راز تيت شو نو په هيواد كې يې د ټولو ماسوني سازمانونو د له منځه وړلو حكم وكړ .

او هر چې هغه عالم سړی وو':

اول: غوښتل يې د تعليم د اصلاح له لارې اسلام محدود كړي ، حال دا چې اسلام لكه څنګه چې مخكې مو اشاره ورته وكړه يوازې د ثقافت دين نه دى بلكي د ژوند د ټولو اړخونو لپاره كامل او پوره نصاب لري.

دوهم: که څه هم نوموړی سړی د مسلمانانو پشوا وو خو د اشغال ګرو کافران سره یې د وطنونو په اشغال کې مدد کړی دی او د وطنونو د اشغال پرته نور هم!

او که مونږ د شیخ د زړه انکار کافی بللی وی مګر ددې سره عملي ترک ضرور دی او که نه نو له ګناه څخه خوندیتوب به ناشونی وي ، ددې ډول انکار څخه خو وروسته د کوچنی دانې قدرې ایمان هم نشته .

مونږ نه پوهيږو چې د شيخ به دا په ياد وي:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، إِنْ يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ إِنْ مَنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، إِنْ يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ]

ژباړه: {ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی! تاسو زما دښمنان او خپل دښمنان دوستان مه نیسئ، چې تاسو ته راغلی تاسو دوی ته مینه وروړاندې کوئ، حال دا چې دوی په هغه حق باندې کافران شوي دي چې تاسو ته راغلی

<sup>ٔ</sup> د عالم سړی نوم يې نه دی ياد کړی – نه پوهيږم چې مطلب يې څوک دی .

۲- سوره المتحنه :۱-۲.

دی، دوی رسول او تاسو په دې سبب (له خپل وطنه) وباسي چې تاسو په خپل رب الله باندې ايمان راوړی دی۔؛ که چېرې يئ تاسو چې زما په لاره کې د جهاد لپاره او زما د رضامندۍ د غوښتلو لپاره راوتلي يئ۔، تاسو دوی ته په پټه سره (پېغام د) دوستي لېږئ، حال دا چې زه په هغه څه ښه عالم يم چې تاسو يې پټوئ او په هغه څه چې تاسو يې څرګندوئ او په تاسو کې چې هر څوك دغه (كار) وكړي، نو يقينًا هغه له نېغې لارې نه بې لارې شو ، که چېرې دوی په تاسو بری ومومي (، نو) تاسو لپاره به دښمنان شي او تاسو ته به در اوږده كړي خپل لاسونه او خپلې ژبې په بدۍ سره او دوی خوښوي چې تاسو كافران شئ .

او آيا هغه به دې ته ورته نور آيتونه لوستي وي ؟ او كه نه په هغو كې به يې هم تأويلات كړي وي لكه : د ملائكو په سجده ، د آدم عليه السلام د ګناه په باره كې او د عيسى عليه السلام د پدايښت په باره كې او د پيريانانو او سحر او نورو په باره كې كوم چې د الله تعالى په كتاب كې يې له خپل عقل او رأى خبرې كولې.

دا سړى خپل رب ته ورغلى مونږ د هغه حساب پرېږدو مګر مونږ يوازې هغه څه ته نظر کوو چې ښکاره دي.

ټول ژوند يې د تعليم د اصلاح په هڅه كې تير كړ ، د استعار لپاره يې خدمت وكړ او پر اسلام يې لوبې كولې ، مونږ به يوازې د الله تعالى دغه قول بيان كړو چې : [قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا] \

ژباړه: {ته (دوى ته) ووايه: ايامونږ تاسو ته د اعمالو په لحاظ د تر ټولو زياتو تاواني كسانو خبر دركړو؟ ، دوى هغه كسان دي چې په دنيايي ژوند كې د دوى منډې توى (او بې ځايه) تللي دي، حال دا چې دوى دا ګمان كوي چې يقيناً هم دوى عمل ښه كوي}.

پس حساب يې الله تعالى ته پرېږدو مونږ دغه څه ددې لپاره بيان كړل څو د عقل او بصيرت خاوندان عبرت ورڅخه واخلي او بيا داسې څه تكرار نشي .

ٔ - سوره الکهف

#### دوهم فصل

### د اسلام د اصلي مسيرلپاره هڅه

### لومړي بحث غلطۍ او نيمګرتياوې

### اول ـ د بهرنيو غلطيو اړخونه:

ځنو کسانو له غرب څخه په تعليم ، رسنيو او قانون کې علمانيت را نقل کړی دی.

او همدارنګه د هغوی څخه يې د خپل کور او حجاب څخه د ښځې آزادول را نقل کړي دي.

او د دين او ديني اشخاصو كمزوري كول يې ترې نقل كړي دي .

او دوی ګمان کولو چې د تمدن او پرمختګ لاره به همدا وي خو آيا دوی خپل هدف تر لاسه کړ؟

اول خو عقل او منطق دا فوري نقلول نشي منلى.

ممكن دوه كسان يو شان په يو مرض مبتلاء وي او دواړه يو ډاكتر ته مراجعه وكړي خو هر يو ته جلا جلا درمل ليكي او يو ډول نبات په دوو بيلابيلو ځمكو كې كرل كيږي يو يې شين شي او بل نه شين كيږي او دوه كسان په يو سن كې وي او د ثقافت درجه يې يوه وي يو يې پوهه او عقيده واخلي عالم شي او بل جاهل يو ايمان او بل كفر په ميراث وړي !!

ټول خلک لکه اشخاص داسې دي ځکه چې خلک د اشخاصو يوه ډله ده ، ځې خلک جوړ وي او ځې ناروغ ، ځې پوه وي او ځنې نا پوهه ، ځنو ايمان قبول کړی وي او ځنو نورو کفر ، فسق او بدکاري! بلکي نباتات هم د خپل اختيار دي د خاورې څخه هغه عناصر ټاکي چې د ځان په ګټه يې وي او کوم مواد چې د خرما ونه د ځان لپاره ټاکې د نارج ونه هغه نه ټاکي نو همداسې د نباتاتو لپاره فطري اختيار ورکړ شوی دی نو آيا انسان به ددې ټاکنې څخه بې برخې وي حال دا چې د ارادې قوت هم ورکړی شوی دی ؟

اصيل خلک دا ډول نقل ردوي او خپل ميراث ټينګوي ځکه چې اصليت د آزادۍ بنستيز عنصر دی که څه هم له ماتې سره مخ شي خو بيا هم پر هغه منګولې نښلوي ،لکه د اسلامي امت پخوانی حالت ، اسلامي امت چې

کله پر تاتارو (مغولو) غالب شو نو د جنګیز خان او نورو ملتونو قانون چې په ځنو برخو کې پر اسلامي قانون باندې غالب شوی وو رد او له منځه یووړ .

نو اسلام دغه پر پټو سترګو نقل کړی قانون له مینځه یووړ ځکه چې اسلام تر ټولو لوړ دی او لوړ تر ځان ټیټ ته لاس نه اوږوي او پاک دی او پاک په ناپاک نه بدلیږي ځکه د اسلام ټول قانون د خلکو په ګټه دی نو هغه څه چې د خلکو په ګټه وي په بې ګټې او ناکاره یې مه بدلوئ.

او ددې خبرې لپاره په نقل او عقل سره هیڅ د ویلو ځای نشته چې اسلام لوړ او پاک دی او هغه څه پکې دي چې د خلکو په کټه دي او ددې حقیقت څخه یوازې کینه ناک او ناپوهه انکار کوي او بس.

او مارکسیزم په خپل آخري نصاب کې دا هڅه وکړه چې له اسلام سره جوړجاړی وکړي خو د کفر او ایمان تر منځ کله جوړجاړی او یو ځای والی راتلی شي ، خیر او شر کله هم یو ځای کیدل نه قبلوي ، د اسلام بچیان نور (خپل دیني مسیر) ته نږدې شوي دي او نور دا فریب او غلطي نه قبلوي او مارکسیزم نور پخپلو نظرونو کې پوره ماتي خوړلې ده لکه:

د مادې په مفهوم او تفسیر کې او د مادي په تاریخ کې او همدارنګه د عمل په ډګر کې د فردي ملکیت او کورني نظام په له منځه وړلو کې پاتې راغلی او له ماتې سره مخ شوی او همداسې په اورپا کې د دکتاتورۍ په له منځه وړلو کې او بیا د هغه څخه وروسته د دین پر وړاندې مرحله یې یرغل کولو او همداسې د پانګونې پر وړاندې له ماتې سره مخ شول او د پانګوالی نظر ته یې هڅونه کوله او د مخکني سیستم بیا رغولو ته یې مخه کړه بلکي د ځنو سره یې د روغې اعلان وکړ ،نور د هغوی هیڅ شی نه د پوهې او نه هم د عقل له نظره د منلو او قبول وړ دي چې څوک ووایي چې د مارکسزم نظریه او تیورۍ شتون لري.

او په آخر کې ...

نو کله چې مارکسزم ته په ځنو اسلامي هیوادونو کې واک ورکړل شو نو آیا اقتصادي پرمختګ را منځته شو ؟ دردناک حقیقت دا دی چې مارکسزم خو هر څه په خرابکارۍ او بربادۍ سره تر واک لاندې راوستل نو آیا کوم سیاسي پرمختګ یې وکړ ؟

او د هغوى تر اشغال لاندې مسلمانان له ستر غم او بلا سره مخ وو او د يو امت سپكاوى وو نو آيا ټولنيز پرمختګ يې را منځته كړ؟ بلكي د يو هيواد خلك او حتى د يوې كورنۍ غړې يې د امپرياليزم او نورو تورونو په لكولو سره وويشل.

#### دوهم ـ د ځنو اسلامي اړخونو نيمګرتياوې:

زمونږ سره اسلامي اړخونو څه وکړل کوم چې مخکې مو درته بيان کړل لکه د عقيدې په برخه کې د هغوی نيمګړتيا ، په شعايرو کې د هغوی نيمګړتيا او په تعليم کې د اصلاح هڅه کول ؟

ټول له يوې خوا څخه محدود چې داسې مثال لري لکه يو فوځ چې سلاح او مېمات ورسره وي مګر دی د هغه پر وړاندې يوازې خپلې پښې ښوروي او څه پرمختګ نشي کولای ،هغه پر خپل ځای ولاړ دی خو نور عالم مخکې روان دی او د بل اړخ څخه د ساختمان يوه برخه جوړوي خو بلې برخې ته هيڅ پام نه کوي ،نو ساختمان به څنګه ودريږي ځکه د هغه ځنې برخې ځنې نورې برخې کلکوي ،مګر هغه برخه چې جوړه شوې وه هغه کڼاخانو ونيوه او حشراتو کندې پکې جوړې کړې نو ژر ده چې هر ليدونکی ته د نفرت سبب شي او اسلام ددې څخه محترم او د اکرام وړ دی نو اجازه راکړئ چې د حل لاره څه ده ؟

#### دوهم بحث

### نو د حل لاره څه ده ؟

څوک چې ښه ګیا غواړي نو دوه بنسټیز شیان باید ولري : ښه خاوره او ښه تخم نو همدا د نورو عواملو د پاره کومک کوي .

او زمونږ په نظر ښه خاوره انسان دی او ښه تخم د الله تعالی کامل شریعت دی نو کچېرې ښه تخم په ښه ځمکه کې وکړل شي نو نبات به یې هم ښه وي ، دا یو تمدن او خوځښت وو چې انسان یې خوشحاله کړه.

او مونږ د هر عنصر په اړه د خپل ځای موافق خبرې کوو.

#### لومړی ټول انسان:

مخکې مو اشاره ورته وکړه کچېرې شلمه پیړۍ او د هغه پر ځای جاهلیت په ماشین او کارخانه چلیږي او انسان یې دوهمې درجې ته راوست خو اسلامي تمدن انسان لومړی درجې ته ګرځولی دی او د شک پرته چې انسان تر ټولو غوره مخلوق دی او بیا همدا اسلامي تمدن د انسانیت جوړونکی دی او همدا یې هدف دی .

زمونږ په عصر کې د انسان د غوره والي او اکرام قضيه پر نورو مخلوقاتو باندې يوه محوري قيضه ده . مګر په انسان باندې داسې وخت راغلی چې هيڅ ارزښت يې نه لرلو لکه قرآنکريم چې هغه ته اشاره کوي : [هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا] .

ژباړه: {يقينًا په انسان باندې داسې وخت هم راغلی دی چې دی څه داسې د يادولو (وړ) شی نه و}. او په انسان باندې داسې د غلامی دوره هم راغلی چې په بازار کې به د سودا پشان خرڅيدل او اخيستل کيده ، ښځې له خپلو حقونو څخه محرومې وې هغه ته د کور د سامان او متاع په سترګه کتل کيدل چې د نورو شيانو په څير به په ميراث کې اخيستل کيدې ، ښځې اوس هم په ډيرو تمدنونو کې د برده ګۍ ژوند کوي ، که څه هم دوی د آزادۍ بيرغ پورته کړی د آزادی نارې ډنګوي خو اوس هم د غلامۍ په سپين بازار کې اخيستل او خرڅول کيږي او تر اوسه پورې په ډيرو ځايونو کې نظر او مسکا پلورل کيږي او د هغو څخه پورته نور په درهم او ډالر خرڅيږي .

په يوه زمانه كې خلك په دې نظر وو چې ملائكې اشرف المخلوقات دي او ځنې نورو به جنياتو ته كتل خو اسلام يې په اړه داسې پرېكړه كړې: [وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي أَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ] .

ژباړه: {او يقينًا مونږ د آدم اولادې ته ډېر عزت ورکړی دی، او مونږ دوی (په سورليو باندې) په وچه کې او په سمندر کې سواره کړي دي او مونږ دوی ته خوندور پاکيزه شيان ورکړي دي او مونږ دوی په خپل مخلوق کې په ډېرو زياتو باندې غوره کړي دي، غوره کول}.

قرآنكريم آدم عليه السلام ته د ملائكو د سجدې قصه د عبرت لپاره بيانوي ، الله سبحانه وتعالى فرمايي: [لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُوْلِي الأَلْبَابِ]

<sup>· -</sup> سوره الانسان: ١ .

<sup>ً -</sup> سوره الاسراء : ٧٠ .

<sup>ً-</sup> سوره پوسف:۱۱۱.

ژباړه: يقينًا د دوى (د قصې) په بيان كې د خالصو عقلونو والاو لپاره ښه عبرت دى.

مګر ځنې کسان د علم او پوهې پرته د هغه د ښکاره الفاظو داسې تأويل کوي چې د اصلي معنی او اصلي هدف خلاف وي .

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ] ٣٠.

ژباړ: {او كله چه مونږ ملايكو ته وويل: ادم ته سجده وكړئ، نو هغوى سجده وكړه خو ابليس نه، هغه انكار وكړ او تكبر يې وكړ، او هغه و له كافرانو څخه}.

او په نورو ځایونو کې هم ددې تکرار راغلی دی چې ټول په دې باندې واضح دلالت کوي چې الله تعالی ملائکو ته امر وکړ چې آدم علیه اسلام ته سجده وکړي ملائکو ټولو سجده ورته وکړه مګر شیطان کبر وکړ او ددې حکم یې سرغړونه وکړه او شو له کافرانو څخه.

او د ملائكو سجده دلته د عزت او تكريم لپاره وه چې په نورو آيتونو كې اشاره ورته شوې ده بلكي په لوړه درجه تكريم او عزت دى.

او دا د اسلام عزت دى آدم او د هغه اولادې لره او يقيناً چې دا تكريم دواړو جنسونو (نارينه او ښځينه) لره دى او همدارنګه اسلام د انسان د وينې ، آبرو او مال ساتنه او عزت كړى دى بلكې بې انتها عزت او ساتنه يې كړې ده ، جناب رسول الله صلى الله وعليه يو ځل بيت الله ته وكتل او ويې وفرمايل: دغه بيتې ته الله تعالى لوى شرف او عزت وركړى ، مګر د مؤمن حرمت الله تعالى ته د دغه بيتې څخه هم لوى دى .

"ما أعظمك وأعظم حرمتك" لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة بيته المحرم.

او د شلمې پیړۍ د تمدن علمبرداران چې د کوم تمدن او آزادۍ ادعا کوي د مسلمان او مؤمن حرمت یې د سپیانو له حرمت څخه هم ټیټ کړی دی ، د هغه بدن ، وینه ، آبرو او مال هر څه هدر دي او د ادنی حقوقو او یا ضروریاتو څخه یې برخې دي، ددې څخه محروم دي چې خپل حاجت پوره کړي او ددې څخه منع دي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي .

او د دنيا ټول تمدنونه د انسان پرته نه درېږي .

<sup>&#</sup>x27;- البقرة :٣۴ .

د اسلامي تمدن فرق له نورو ټولو تمدنونه سره دا دی چې هغه انسان ته یوازې د ظاهري جسد په حیث نه ګوري لکه د ختیځ او لویدیځ مادي تمونونه چې ورته ګوري چې انسان ته په داسې ښکته اندازه ګوري چې هغه یې د شهوتونو مجموعه تصور کړ، چې ټول حرکت همدا شهوتونه ورکوي او تر داسې اندازې ښکته کوم چې د داروین خیالي نظریه وه چې ویل به یې: د انسان اصل له بیزو ' څخه دی او تر دې هم ښکته .

او د اسلام تمدن له دې څخه سترګې نه پټوي چې انسان لره جسد دى بلکي د هغه سربيره بل اړخ ته په روح باور لري چې انسان لره روح دى او عقل او زړه لري او د همدې ځاى څخه د هغه انسانيت پيل کيږي او په دغو ټولو کې شريف او غوره زړه دى چې په هغه کې عقيده او ايمان ځاى نيسي او همدا يې د تحول او بدلون ټکى دى او له همدې ځاى څخه د انسان لوړوالى تمدن ، ارزښتونو او اخلاقو ته لوړيږي او له دې څخه وروسته بيا د نورو قوو څخه غفلت نه کوي.

ځکه چې: پر تا باندې ستا د رب حق دی او په تا باندې ستا د بدن حق دی او پر تا باندې ستا د نفس حق دی نو هر حقدار ته خپل حق ورکړه .

(په اسلام کې ددې ټولو قوو او غوښتنو تعادل او توازن دی) د نورو په پرتله په مسلمان انسان کې د دغو قوو توازن موجود دی او د انسان غیر مشروع شهوات تیری او سرکشي نه کوي څو انسان د انسانیت څخه حیوانیت ته وباسي.

او كه زړه او احساس نه وي نو انسان په خيال كې اچوي چې د حقيقت او ژوند څخه يې لرې كوي، كه عقل او منطق نه وي نو طغيان او تيرى كوي د انسان څخه راهب جوړيږي چې دنيا ترك كوي نو د هر څه لپاره حد او حق دى او هر څه پخپل مدار او خط سير حركت كوي لكه په فلكي نظام كې چې د هرې سيارې لپاره د حركت كولو مدار دى [ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ] ١.

ژباړه: {لمر لره ممکن نه دي چې سپوږمۍ رالاندې کړي او نه شپه په ورځ ړوم کېدونکې ده او هر يو په (خپل) مدار کې لامبو وهي}.

ا - کله چې علمي انکشافات رامنځته شول نو سانس پوهانو د انسان او بيزو د وينې او مغزو په اړه څيړنې وکړي چې د نسب او وراثت هيڅ شباهت پکې نه وو نو د داروين نظر يې رد او هغه يې يوه خيالي مسخره وکڼله .

د انسان د قوو توازن او د هغه د حرکت لاره او يا د فلکي نظام مدارونه چې په هغه باندې سيارې حرکت کوي دا د الله تعالى قانون دى چې د هغه لپاره يې ټاکلى دى .

د کائیناتو داسې ځواکمن او عجیب منظم سیستم دی چې په پوره توازن سره روان دی او هر یو پخپلو فلکي مدارونو د کوم نقصان او طغیان ، زیادت او کمی څخه پرته حرکت کوي .

#### دوهم \_ ټول شريعت:

انسان پاکه خاوره ده او پاک تخم شريعت دی چې د الله تعالى په اذن ګيا شنه کوي چې د هغه په منځ کې بيا د ارزښتونو او اخلاقو تمدن دى .

د پخوانيو نهضتونو د هڅو پايلې ښې نه وې ځکه چې د انسان تزکيې ته يې توجه نه کوله او نورو اړخونو ته يې اهميت ورکولو لکه مخکې مو چې اشاره ورته وکړه ، نو کله چې د انسان يو اړخ پوره او په بل اړخ کې نيمګړتيا وي نو هغه توازن کوم چې الله تعالى ورکړى نه رامنځته کيږي لکه څنګه يې چې کائيناتو ته دا توازن ورکړى شوى دى :[وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ] .

کوم کسان چې په شعائرو کې نيمګړي وو هغوی په ستنو کې نيمګړې وو او پاتې ساختمان يې پريښود او هغه چې په تعليم کې نيګړې وو نو يو اړخ يې تر لاسه کړ او بل اړخ يې پريښود.

او د الله تعالى شريعت يو كامل ساختمان دى چې ځنې برخې د ځنو نورو په وسيله كلكې شوې وي، چې بنسټ يې عقيده او اخلاق دي او ستنې يې شعائر او نسوك دي او نور اركان د هغه طرفونه دي لكه: اوامر او نواهي چې شامليږي ټول ژوند لره ، مونږ په لنډ ډول د هغو اړخونو ته اشاره كوو او بيا دې ته اشاره كوو چې دا اړخونه هيڅ تجزيه او تفرقه نه قبلوي وروسته بيا په دې موضوع باندې بحث كوو چې څنګه د شريعت ساختمان په نفسونو او خلكو كې كلكيږي ؟ او دې ته به ځواب وايو .

او دا د الله تعالى په اراده په دريم فصل كې د شريعت د اړخونو تر عنوان لاندې لولو.

### دريم فصل

### د الله تعالى د شريعت اړخونه

کله چې د مسلمانانو د ژوند څخه شریعت لرې شي نو نتیجه دا شي چې د ډیرو خلکو نظرونه مختلف شي حتی د رښتینو خلکو ،نو هر څوک د هغه څخه داسې برداشت کوي چې اسلام به همدا وي او شریعت به همدا وي بس په همغه یوه لاره باندې ځي او نور ورته رابولي خو په هر صورت د الله تعالی شریعت تقسیم نه قبلوي مګر مونږ د هغوی په څنګ کې نه دریږو او هڅه کوو تر څو ټول (د اسلام کامل) نور ته را وبلو ځکه چې ټول خیر په اسلام کې دی او وروسته به ان شاء الله دا ولولو چې د اسلامي شریعت تجزیه داسې فتنه ده لکه د ټول شریعت څخه انکار کول بلکي تر هغه هم بتره نو د شریعت پر ټولو اړخونو باندې احاطه کول زیات اهمیت لري.

او د هغه لومړی اړخ او د ټولو اشرف عقیده ده.

او دوهم د هغه تکمیل کوونکی اخلاق دا دواړه مسلمان ته د ایمان رنګ ورکوي او د شعائرو او نسوکو په وسیله ضرور باید پاک او قوي شي او بیا د ژوند په ټولو برخو کې د الله تعالی د اوامرو پیروي کول.

او اوس د ټولو اړخونو پوره کوونکی (عقیده) بیانوو:

# لومړی بحث عقیده ،اخلاق او شعائر

### اول د عقيدې اړخ:

عقیده د شریعت لوړ او شریف اړخ دی نو ځکه یې خطاب د انسان لوړې او شریفې برخې ته دی چې زړه دی او د انسانانو په زړونو کې د هغه آبادي د شریعت د بنسټ ځواکمنه او کلکه آبادي

ده: [ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ١ '

ژباړه: {ایا نو هغه څوك چې د خپلې ابادۍ بنیاد یې د الله په تقوی او رضامندۍ باندې ایښی دی، غوره دی، یا هغه څوك چې د خپلې ابادۍ بنیاد یې د نړېدونکې کندې (پانډ) په غاړه ایښی دی}. او مخکې مو د نیمګړیو اړخونو په بیان کې اشاره ورته وکړه چې د کلمې طیبې «لا إله الا الله» لومړی رکن نفی او دوهم یې اثبات دی .

نفى دا چې: د الله سبحانه و تعالى څخه پرته د الوهيت او رېوبيت صفت څخه انكار كول هغه كه هر شى وي ، طاغوت وي ، بت وي او كه بشر وي ، ډبره وي او يا بل څه وي.

او مونږ دې ته انسانیت نه وایو چې د طفولیت څخه وروسته بیا لومړي جاهلیت ته ورګرځي چې د بشر د بتانو لپاره ځنې د الوهیت او ربوبیت صفات ورکوي مګر دغه کار نن هم دوام لري چې د بشر لپاره ځنې دا ډول صفات ورکول کیږي او هغه بیا د خپل ژوند نصاب او کړنلاره ګني لکه مارکسزم او یا کمونیزم چې مارکس او د هغه نه وروسته کسانو ته یې دا ډول صفات ورکړي وو کوم چې خلکو ته یې د کائناتو ، تاریخ او اقتصاد تفسیر کړی وو او د هغوی لپاره یې د سیاست ، ټولنې او اقتصاد په برخه کې نصاب ټاکلی وو .

او همداسې ځنې نورو د بشر لپاره په دغه شان حق ورکولو اعتراف وکړ د هغوی لپاره يې آرمانونه او ارزښتونه وټاکل او د ژوند د ټولو اړخونو لپاره يې قوانين ورته وټاکل.

او وروسته اسلامي امت د هغوى ارزښتونه ، اخلاق او سلوک او د خلکو تر منځ د تعامل ټول منهجونه او نصاب له هغوى څخه په پټو سترګو کاپي کړل چې په سر کې يې وضعي قوانين دي ( د نن عصر د غربي ډيموکراسۍ وضعي قوانين دي).

او د دغه امت ځنو مسلمانانو دا هیره کړه چې په دغه کار سره یې د الله تعالی پرته نور خدایان نیولي دي چې هغوی ته یې د الله تعالی ځنې صفات ورکړي دي حال دا چې دوی ادعا کوي چې مونږ په الله تعالی ایمان لرو مګر هغوی پر دغو طاغوتیانو فیصلې کوي چې هغه ارزښتونه ، اصول ، قوانین او شریعوتونه دي حال دا چې د ایمان او عقیدې لومړی غوښتنه دا ده چې د طاغوت څخه به انکار کوي او د الله تعالی د الوهیت او ربوبیت په ټولو صفاتو به اقرار کوي .

<sup>&#</sup>x27;- سوره التوبه :١٠٩ .

له همدې امله د اسلام اصول د مسلمانانو په زړونو کې روښانه او پياوړي دي چې پر کلک بنسټ ولاړ دي چې د هغه وروسته پوره آبادي په سمه توګه درېږي .

### دوهم ـ د اخلاقو اړخ:

او ددې اړخ څخه حتی ډیر مصلحین او دعوتګر هم غافله دي حال دا چې اخلاق د اسلام په تله کې د عقیدې د اړخ سره ولاړ دي تر څو بنسټ ور باندې ودریږي.

او ولى به داسې نه وي ؟

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم د همدې هدف لپاره استولى شوى دى: " إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ ( رواه البخاري في الأدب المفرد-٢٧٣)

ژباړه:يقيناً چې زه د اخلاقو د تکميل لپاره استول شوی يم .

او ولى به داسې نه وي ؟

رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسالت نيم عمر مسلمانانو ته د عقيدې په څنګ کې د اخلاقو تربيت ورکړى .

او ولى به داسې نه وي ؟

او په دې سره اسلامي دعوت خپور شوی دی چې د فتحه شويو سيمو د نيمايي څخه زياتو سيمو کې اسلام د اخلاقو په وجه خپور شوی دی ، يعنې په معاملاتو کې د مسلمان سوداګرو د غوره اخلاقو او ښه سلوک په وجه ډير کسان مسلمان شوي دي.

او ولى به داسې نه وي ؟

د رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاق قرآن وو چې د اخلاقو په وجه د خلكو شريف ترين انسان وو [ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم] انسان وو [ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم]

[هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ] \

<sup>· -</sup> سوره القلم : ۴ .

<sup>· -</sup> سوره الجمعة : ٢ .

او مونږ ته امر شوى چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم د سترو اخلاقو پيروي وكړو.

[لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الأَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا]

د نړۍ هیڅ مذهب پر اخلاقو باندې دومره ټینګار نه دی کړی لکه اسلام چې پر هغه باندې ټینګار

کړي دي بلکي په اسلام کې اخلاق له عقيدې او ايمان سره تړلې دي ،په دې اړه مثالونه شتون

لري ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ّ

ژباړه : څوک چې پر الله او ورځ د آخرت ايمان لري نو هغه به د خپل ميلمه اکرام او عزت کوي.

او فرمايي : «واللَّهِ لا يُؤْمِن، واللَّهِ لا يُؤْمِن، واللَّهِ لا يُؤْمِن » قِيل: منْ يا رسولَ اللَّه؟ قال: « الَّذي: لا يأْمنُ جارُهُ

بَوَائِقَهُ» .

ژباړه: په الله قسم مؤمن نه دي په الله قسم مؤمن نه دى په الله قسم مؤمن نه دى. وويل شول څوک يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويې فرمايل: هغه څوک چې کاونډى يې له شر څخه په امن نه وى.

او فرمايي: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أ. (زاني د زنا پر مهال مؤمن نه دى).

او همداسې په وعده باندې وفا كول ، د خپلوۍ پالل او صبر كول د رښتني مسلمان اخلاق دي :

الله سبحانه وتعالى فرمايي:[ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ]° الْمِيثَاقَ ]°

ژباړه: يقينًا همدا خبره ده چې نصيحت د خالصو عقلونو والا اخلي ، هغه کسان چې د الله وعده پوره کوي او پخه وعده نه ماتوي.

[وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ] .

ژباړه: او هغه کسان چې هغه څه پپوسته کوي چې الله د هغه د پيوسته کولو حکم کړی دی. [وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهمْ] ۲.

ژباړه: او هغه کسان چې د خپل رب د خوښۍ لپاره يې صبر کړی دی.

<sup>&#</sup>x27;- سوره الاحزاب: ٢١ .

<sup>ً-</sup> رواه البخاري .

<sup>ً-</sup> رواه البخاري و مسلم .

<sup>°-</sup> سوره الرعد:۲۰ .

٦- سوره الرعد:٢١ .

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup>- سوره الرعد :۲۲ .

او د اخلاقو اربكه له عبادت سره دا ده چې په هغه باندې اهتمام خپله عبادت دى ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي : « إِنَّ الْمؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسنِ خُلُقِه درَجةَ الصائمِ القَائمِ » الله عليه وسلم فرمايلي : « إِنَّ الْمؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسنِ خُلُقِه درَجةَ الصائمِ القَائمِ »

ژباړه: مومن بنده د خپلو ښو اخلاقو په ذريعه د (نفلي ) روژه نيونکي ،عبادت کونکي درجه حاصلولي شي .

او فرمايي: « إِن مِنْ أَحَبِّكُم إِليَّ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِي مَجلساً يَومَ القِيَامَةِ ، أَحَاسِنَكُم أَخلاقا، و انَّ أَبغَضَكُم إِليَّ وَأَبْعَدَكُم مِنِي مَجْلِساً يَومَ القِيَامَةِ الثَّرْقَارون وَالمُتَشَدِّقُونَ وَ المُتَفَيِّقُونَ» .

ژباړه: يقيناً د قيامت په ورځ به ما ته د تامې څخه تر ټولو محبوب او نږدې د مجلس له نظره هغه څوک وي چې په تامې ټولو کې د غوره اخلاقو خاوند وي ، او تامې څخه ما ته ناخوښ او د قيامت په ورځ زما د مجلس څخه لرې کسان بې ګټې ډيرې خبرې کوونکي او په خبرو کې کبر او غرور کوونکی چې پر نورو کسانو ځان لوړ ګڼې .

او همدارنكه فرمايي: « مَا مِن شَيءٍ أَثْقَلُ في ميزَانِ المُؤمِنِ يَومَ القِيامة من حُسْنِ الخُلُق. وإِنَّ اللَّه يُبغِضُ الفَاحِشَ البَذِيِّ »"

ژباړه: د قيامت په ورځ به د مؤمن بنده لپاره بل هيڅ يو عمل بغير له ښو اخلاقو نه زيات وزمين نه وي ، الله تعالى بهوده خبرې كونكى بد ګڼي) .

او بيا بنده د عبادت په وسيله پاک او تربيه کيږي، د لمانځه هدف اطاعت ، پاکي نظافت او له بدو او ناوړه کارونو څخه د بنده حفاظت دى :[إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ] ' راړه : بېشکه لمونځ (لمونځ کوونکی) له بې حيايۍ او بدکار څخه منعه کوي.

په حديث شريف كې راغلي: « لَوْ أَنَّ نَهْراً بِباب أَحَدِكم يغْتَسِلُ مِنْه كُلَّ يَوْمٍ خَمْس مرَّات، هلْ يبْقى مِنْ دَرَنِهِ شَيءٌ؟» قالُوا: لا يبْقَى مِنْ درنِهِ شَيْء، قَال: « فذلكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الخَمْس، يمْحُو اللَّه بِنَّ الخطَايا » °

<sup>ٔ -</sup> رواه ابؤداود .

<sup>ً -</sup> رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

<sup>ً-</sup> رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ئ- سوره العنكبوت: ۴۵.

<sup>°-</sup> رواه البخاري ومسلم .

ژباړه: کچېرې ستاسې څخه د يو کس په دروازه کې وياله وي او دی هره ورځ پنځه ځله پکې ځان مينځي ، نو آيا د ده په بدن به څه خيرې پاتې شي ؟ ملګرو وويل : نه ، ويې فرمايل : همدغه راز څوک چې پنځه واړه فرضي لمونځونه ادا کوي ضغيره ګناهونه يې له منځه ځي .

ژباړه : {د مسلمانانو د محبت همدردۍ او مهربانۍ مثال په شان د بدن دی . که د بدن يو اندام په تکليف وي نو ټول بدن به په تکليف وي نو ټول بدن به په تکليف درد او تبه کې ورسره شريک وي}.

او د زكات په وجه انسان له ګناهونو څخه پاكبري ، د هغه مال ورباندې پاكبري په مال يې بركت نازليږي او د زكات په وجه د زړه د خطرناكو ناروغيو علاج كبري چې هغه بخل او حسد دى، د زكات ادا كولو په وجه د مالدار سړي زړه له بخل څخه پاكبري او د فقير سړي زړه د حسد او نفرت كولو څخه پاكبري چې په دې سره د اسلامي ورورولۍ تزكيه او د الله تعالى لپاره د غني او فقير تر منځ محبت رامنځته كبري.

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَوِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ] .

ژباړه: {د دوى له مالونو څخه صدقه (زكات) واخله څو دوى د هغې (صدقې) له مخې پاك او بركتي كړي، او دوى ته دعا وكړه په رښتيا سره چې ستا دعا دوى ته هوساينه ده }.

او زكات دغني په مال كې يو حق دى چې په احسان او منت بارولو سره به فقير ته زيان نه رسوي الله تعالى فرمايي: [وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم]

ژباړه: {او په مالونو د دوی کې حق او برخه وه سوالګر لره او صبر کوونکی لره }.

<sup>ٔ -</sup> رواه البخاري ومسلم .

<sup>ً-</sup> سوره التوبه :۱۰۳ .

<sup>&</sup>quot;- سوره الذاربات: ١٩.

او روژه د صبر او تقوى لنډ مهاله تربيوي مدرسه ده او د نورو محتاجو خلكو د حال څخه خبريدل او د هغوى مدد كول دي او په عين وخت په پټه سره د الله داسې مراقبت دى لكه په ښكاره سره ، چې دا كار د مؤمن په زړه كې تقوى ټينګوي ، الله سبحانه وتعالى فرمايي: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] .

ژباړه : {اى مؤمنانو ! پر تاسو باندې روژه فرض كړى شوې ده لكه چې فرض كړى شوې وه پر هغو كسانو چې له تاسو نه مخكې وو، د دې لپاره چې تاسو متقيان شئ}.

او په حج کې د بدو خبرو ، بدو کارونو او نورو سره له جنجال کولو څخه د ځان صبرولو عملي درس دی او په دې کې د مسلمانانو د اسلامي ورورولۍ د اړیکو ټینګښت دی او د یوه الله عبادت او یوې قبلې او یو هدف لپاره سپارښتنه کوي.

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى] أَ

ژباړه: {حج څو معلومې مياشتې دي، نو چا چې په دې (مياشتو) کې (په ځان باندې) حج فرض کړ، نو په حج کې نه د ښځو د شهوت خبرې کول شته او نه (د الله) نافرماني او نه جګړه ـ او تاسو چې څه نېکي کوئ، الله په هغې پوهېږي، اوتوښه واخلئ، پس يقينًا بهترينه توښه تقویٰ ده، ای د صفا عقل خاوندانو! له ما نه ووېرېږئ}.

او دا يوازې يو څو نمونې وې .

او د اسلام اخلاق ثابت دي د وخت سره تغیر نه مومي د شرایطو او ګټو تر تأثیر لاندې نه راځي د اخلاقو په وسیله مسلمان د یوې نمونې سطحې ته لوړوي چې بیا یې د ځمکې بل هیڅ ارزښت نشي محکوم کولای نو ځکه باید مسلمانان په هغه باندې وروزل شي لکه څنګه چې د الله تعالی په تقوی باندې روزل کیږي ددې دواړو روزنه باید مساوې او برابره وي.

#### دريم د شعائرو اړخ:

عقيده او اخلاق بنسټ دى او د بنسټ وروسته ستنې وي چې شعائر يې ستنې دي .

۲- البقرة:۱۹۷ .

نو ځکه د هغه نږدې اړيکه له عقيدې او اخلاقو سره ده او همدارنګه هغه له عقيدې څخه اخيستل شوي دي .

[ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ] ﴿

ژباړه:  $\{cغه (حکم بیان شو) او څوك چې د الله د نښو تعظیم وکړي، نو بېشکه دا د زړونو له تقوی څخه دی<math>\}$ .

او وروسته بيا عقيده د شعائرو په وسيله تربيه او پاكيږي له همدې امله د سلفو خبره ده چې وايي : الإيمان يزيد بالطاعات ، وينقص بالمعاصي

(ایمان په عبادت سره زیاتیږي یا قوي کیږي او په ګناهونو سره کمیږي یا ضعیفیږي )ً.

او د عقیدې او اخلاقو تر منځ متقابل تأثیر دی لکه څنګه مو چې اشاره ورته وکړه د هغه په غوره ادا کولو سره اخلاق تربیه او پاک ګرځي او همدارنګه اخلاق د هغه د ښه ادا کولو سبب دی.

نو څوک چې پر خپله وعده باندې وفادار وي نو هغه به د الله تعالى سره هم ښه وفا كوونكى وي . او څوک چې رښتنى وي نو هغه به د الله تعالى سره هم رښتنى وي .

او څوک چې امانت دار وي نو د الله تعالى امانت ساتوونكى به هم وي .

### دوهم بحث نورارخونه

د عقيدې ، اخلاقو او شعائرو وروسته د ژوند د لارښوونې او قانون اړخونه معالجه كيږي چې د افرادو څخه پيل او بيا كورنۍ او بيا ټولنه او په ټولنه كې ټولې برخې سياسي ، اقتصادي او تولنيز اسلام د اصلي خطونو لرونكى دى او دا په دې معنى نه ده چې څوك ووايي چې اسلام كې سياسي نظام او يا هم اقتصادي سيستم وجود نلري اسلام اصول او عمومي چوكات جوړوي او د دغه رباني نظام عمومي څانګړتياوې بيانوي .

او بيا د شرايطو په چوکات کې په نورو مسائلو کې اجټهاد ته د شريعت په رڼا کې اجازه ورکوي . او مونږ د مثال په توګه اقتصادي او سياسي نظامونه را اخلو او د هغو کسانو دا خبره په علمي دلائلو ردوو چې وايي په اسلام کې اقتصادي او سياسي نظامونه وجود نلري .

ً- د جمهورو فقهاوو په نزد ايمان زياتيږي او كميږي او د امام ابي حنيفه په نزد په ايمان كې نقص او زيادت نه راځي بلكي قوت او ضعف پكې راځي .

١- الحج :٣٢ .

<sup>ً-</sup> ددې څخه وروسته متن « ولئن فصل الإسلام في ثبات ووضوح جوانب العقيدة والأخلاق والشعائر » په مطلب باندې صحي پوه نشوم .

### د اسلام اقتصادي نظام

د اسلام اقتصادي نظام ممکن اوږد بحث ته ضرورت ولري او یا کیدای شي د ختیځ او لویدیځ د نورو سیستمونو سره پرتله کولو ته ضرورت ولري خو د اسلام اقتصادي نظام د هغو سره هیڅ د پرتله کولو وړ نه دی مګر نږدې پرتله کول یې داسې دي لکه د تیارې او رڼا او یا لکه: د سیوري او تودوخې بلکي یو د بل ضد دي چې په ډیرو څیزونو کې فرق لري.

دلته به د الله تعالى په اراده د اوږد بحث پر ځاى لنډ خطونه وټاكو او خپل بحث به په دوو څيزونو كې را لنډ كړو:

۱- د اسلام د اقتصادي نظام ځانګړتياوې .

۲- د اسلام د اقتصادي نظام اصلي ضوابت يا كرښې .

# لومړی ، د اسلام د اقتصادي نظام ځانګړتياوې

### ١- رباني نظام:

يعنې ددې نظام مصدر الله سبحانه وتعالى دى ، د هغه كتاب قرآن ، او د هغه د رسول سنت او د مسلمانو علماوو اجماع ده او دا چې په اسلامي نظام كې كاميابه سابقه لري ؛ چې لومړى د يوې رباني مرجع څخه را وتلي او بيا په هغه كې د پيغمبر صلى الله عليه وسلم د مكتب شاګردانو صحابه كرامو او تابعينو اجتهاد كړى دى.

د رباني نظام حكمتونه دا دي:

الف): د خلکو لپاره د هغه ساتل او یادول او حمایت کول ډیر آسانه دي چې ډیرو پیچلو او دروندو وسائلو او دولتي بودیجو ته ضرورت نلري کوم چې خلک د هغه دروند بار پورته کړي. او مونږ دلته د عمر بن عبدالعزیز د خلافت دورې د زکات د عوایدو او (اوسني مالیاتو) تر منځ توپیر درک کوو:

عمر بن عبد العزيز رحمه الله به پخپل دور خلافت كې د زكات مالونه را ټول كړل او بيا به يې هغه پر ټولو محتاجو فقيرانو او مسكينانو وويشل او بيا به يې د زكات ټولوونكو ته وركړل او بيا به يې د زكات په نورو مصارفو كې خرڅ كړل ،تر دې چې تر پوروړو پورې به خبره ورسيده او دولت به د پوروړو كسانو پورونه خلاص كړل .

اوس پورته بیان شوی مثال د مالیاتو د ټولې مجموعې سره پرتله کوو چې د پورته مصارفو څخه یې یو مصرف هم نه دی کړی ( مونږ وینو چې اوسني حکومتونه په بیلا بیلو نومونو څو فصیده مالیات ټولوي او آیا له دغو مالیاتو څخه یې د کوم فقیر ، مسکین او پوروړي سره څه مرسته کړې ؟).

ب): واكمن او رعيت يعني پاچا ، حكومت او عام خلك هغه ته يو شان احترام لري او يو شان ورته تسليم دي ځكه چې مصدر يې تر ټولو لوړ دى .

ج): د اقتصادي نظام ، ټولنيز نظام او سياسي نظام تر منځ يو ځاى والى قبلوي ځکه مصدر يې يو دى او هيڅ ډول ويش او تجزيه نه مني .

#### ۲ ـ د کمښت ټاکنه :

د معاصر اقتصادي نظام له مشكلاتو څخه يو مشكل دا دى چې هغه ته (كمښت) وايي په دې معنى چې د خلكو يا نفوس د زيادت سره منابع له كمښت سره مخامخ كيږي چې هغوى ورته د جمعيت انفجار وايي مكر د اسلام په اقتصادي نظام كې دغه مشكل لره هيڅ وزن نشته .

ځکه چې د اسلام اقتصادي نظام پر دغه عقیده باندې ولاړ دی چې : [ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِين ] .

ژباړه: {بېشکه هم دغه الله ښه روزي ورکوونکی، قوت والا، (او) ډېر مضبوط دی}.

او په دې عقيده باندې ولاړ دى چې :[وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ]

ژباړه: {او په ځمکه کې هېڅ خوځنده (ذي روح) نشته مګر د هغه رزق خاص په الله باندې دی.

او الله تعالى رزق داسې تقسم كړى دى لكه څنګه يې چې اجل تقسيم كړى دى}.

نو دا ممکنه نه ده چې داسې وخت راشي او يا داسې ځاى پيدا شي چې هلته کمښت را منځته شي مګر دا چې هغه به د الله تعالى د جانبه ابتلاء او عذاب وي .

الله تعالى فرمايي:[وَلَقَدْ أَخَذْنَا أَلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ ] ۗ

<sup>&#</sup>x27;- سوره الذاريات :۵۸ .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>- *س*وره هود :۶ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- سوره الاعراف: ١٣٠ .

ژباړه: او يقينًا مونږه فرعونيان په وچکالۍ سره او د ميوو په کم والي سره نيولي وو، د دې لپاره چې دوى نصيحت ومنى.

او كله چې يو امت الله تعالى ته خوښ شي نو د هغه په رزق كې زيادت راولي .

او فرمايي: [وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى أَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ] ﴿

ژباړه: او که چېرې د کليو اوسېدونکو ايمان راوړی وَی او پرهېزګاره شوي وَی (، نو) مونږ به خامخا په دوي باندې د اسمان او ځمکې نه برکتونه پرانستلي وی .

او همدارنكه فرمايي:[اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا] `

ژباړه: {او تاسو ته به مالونه او زامن در زيات کړي، او تاسو ته به باغونه پيدا کړي او تاسو ته به ولې پيدا کړي ، په تاسو څه شوي دي چې د الله لپاره د لويي عقيده نه ساتئ}؟

او ددې څخه وروسته د حکيم او خبير رب دغه قول ور زياتوو چې فرمايي:[وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا]".

ژباړه: {او که تاسو د الله نعمتونه وشمېرئ (نو) تاسو به هغه ونشمېرلي شئ}.

پس د الله تعالى نعمتونه كم او نادر نه دي بلكي د حساب څخه وتلي دي .

❖ اسلامي امت دا حقیقت ثابت کړی دی ، مهمه دا ده چې کله یو امت یوازې خپل پروردګار
 ته رجوع وکړي نو په هغه کې به هیڅ کله کمښت را نشي .

د اسلامي امت سيمي د کرهنې لپاره بډايه سيمې دي .

د اسلامي امت ځمکې تر ټولو ځمکو د لومړنيو موادو بډايه ځمکې دي ، لکه :په لومړی درجه کې سره زر ، يورانيم او نفت .

اسلامي امت د نړۍ مرکز دی چې يو استراتژيک او سوداګريز ځای دی پر بحري او اقيانوسي بندرونو نظارت او کنترول لري او له بل اړخ څخه د نړۍ د براعظمونو (قارو) په منځ کې

<sup>ً&#</sup>x27;- سوره الاعراف:٩۶ .

<sup>ٔ -</sup> سوره نوح :۱۲ -۱۳ .

۳- سوره ابراهیم :۳۴ .

موقعیت لري چې د زیاتو هیوادونو په پرتله په سمه او معتدله توګه د هر ډول تولیداتو صلاحیت لري .

او که وروسته د ختیځ یا لودیځ د ځنو سیمو په اوسیدونکو کې د ګناهونو په وجه څه کمښت شتون لري چې د هغه په نتیجه کې یې هغه مقام او مرتبه له لاسه ورکړی کوم چې الله تعالی د محمد صلی الله علیه وسلم د امت لپاره خوښ کړی ، نو دا بیا د دوی د خپلو عملونو پایله ده او علاج یې دا دی چې اسلامي امت بیرته خپل مسیر ته رجوع وکړي .

#### ٣- د آخرت غوښتنه:

سمه دا وه چې دا دوهمه ځانګړتيا غوره شوې وی مګر مونږ غوره وګڼله چې لومړی رباني مقصد ته اشاره وکړو او بيا مو کمښت د لومړي په توګه چې مهم او عام دی او د اوسني عصر د خلکو د اهميت په وجه او بل دا چې د اسلام سره په ټکر کې دی بيان کړ.

او هر چې د آخرت غوښتنه ده دا يوه مهمه ځانګړتيا ده ، او وروسته بيان يې اهميت نه کموي . او د مرګ څخه وروسته ژوند لپاره اوسني هغه رژيمونه فضاء را ټيټوي چې د ژوند تعامل يې يوازې ماده ده او داسې ګمان کوي چې د مرګ څخه وروسته به حساب نه وي.

الله تعالى فرمايي: [فَأَمَّا مَن طَغَى \* وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمُأْوَى \* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُأْوَى ] .

ژباړ: {نو هر چې هغه څوك دى چې سركشي يې كړې وي ، او دنيايي ژوند ته يې ترجيح وركړې وي ، نو يقيناً چې هم دا دوزخ (د ده) استوګن ځاى دى ،او هر چې هغه څوك دى چې د خپل رب په وړاندې له ودرېدلو نه وېرېدلى وي او نفس (ځان) يې له خواهشاتو نه منع كړى وي ، نو بېشكه چې هم دا جنت (د ده) استوګنه ده}.

دنيا وسيله ده مقصد نه دى ، هدف ته درسيدلو يوه لاره ده ، الله تعالى فرمايي: [ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي اللَّرْضِ إِنَّ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ] .
الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ] .

<sup>&#</sup>x27;- سوره النازعات:٣٧- ٢١ .

۲- سوره قصص :۷۷ .

ژباړه: {او ته په هغه (مال) کې چې تا ته الله درکړی دی؛ د اخرت کور (جنت) لټوه، او له دنيا نه خپله برخه مه هېروه، او احسان کوه، لکه چې تا سره الله احسان کړی دی، او په ځمکه کې فساد مه غواړه، بېشکه الله فساد کوونکي نه خوښي}.

په دې ټوکه روښانه ده چې اقتصاد ته پاملرنه کول واجب دي مګر داسې نه چې د آخرت څخه د غفلت سبب او آخرت ورباندې برباد شي او کچېرې د انسان اصل مطلب د الله تعالى رضا او آخرت وي او د اسلامي شريعت موافق خپلې اقتصادي چارې پر مخ وړي نو د شک پرته چې دا کار عبادت دى هغه که فرد وي ، ټولنه وي او يا دولت وي ځکه عبادت خو يوازې په نسوکو او لمانځه کې نه دى بلکي عبادت د ژوند ټولو فعاليتونو او اړخونو لره شامل دى .

#### ۴- توازن او بر ابري:

او دغه پرمختللی ځانګړتیا چې د اقتصادي توازن په نوم یادیږي ، همدا کفایت کوي چې ووایو : د اسلام اقتصادي نظام پر توازن ولاړ دی داسې توازن او برابري چې د فرد ، ټولنې او امت ټولو لپاره یې ټینګار کړی دی .

په فردي ټوګه يې د توازن تأکيد او ټينګار کړی دی:

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ]'.

ژباړه: {او مه کوه خپل لاس تر خپلې غاړې پورې تړل شوی او مه هغه غځوه، بېخي پوره غځول}. په ټولنيزه ټوګه يې د تعادل ساتلو ټينګار کړی دی:

الله سبحانه وتعالى فرمايي:[وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا] ٢.

ژباړه: {او هغه کسان دي چې کله انفاق کوي (مال لګوي نو) اسراف نه کوي او بخل هم نه کوي او د دغو (دواړو حالتونو) په مينځ کې ميانه حاله وي}.

او بيا يې په پاى كې دا ځانګړتيا د يو امت لپاره صفت ګرځولى كوم چې د هغه په خير كې اضافه والى دى:[وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا] آ

<sup>&#</sup>x27;- سوره الاسراء:٢٩ .

<sup>ً -</sup> سوره الفرقان :۶۷ .

<sup>&</sup>quot;- سوره البقره :۱۴۳ .

ژباړه: {او همدارنګه مونږه تاسو غوره امت جوړ کړي يئ، د دې لپاره چې تاسو په خلقو باندې شاهِدان (ګواهان) شئ، او رسول پر تاسو باندې ګواه شي}.

نو په دې توګه د توازن او تعادل حلقه بشپړه شوه .

#### ۵- د اسلام اقتصادي نظام عيش ردوي:

كافي ده چې ووايو دا يو توازن دى په دې معنى چې د اسلام اقتصادي نظام اسراف او عياشي دواړه ردوي ، ځكه د عياشۍ نتيجه فسق او بدكاري ده او د فسق او بدكارۍ نتيجه هلاكت او بربادي ده : [وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا 
) ا

ژباړه: {او کله چې مونږ اراده وکړو چې يو کلی هلاك کړو (نو) مونږ د هغه (کلي) کبرجنو مالدارو ته حکم وکړو، نو هغوی په ده کې فسق وکړي، نو په هغه باندې خبره ثابته شي، بيا مونږ هغه هلاك کړو، سخت هلاك کول}.

او د آیت کریمه معنی دا ده چې مونږ د هغه کلي اغنیاوو او کبرجنو خلکو ته امر وکړ چې رجوع وکړي او اطاعت وکړي مګر هغوی سر غړونه وکړه او فسق یې اختیار کړ نو نتجه یې هلاکت شو.

او د میم توري د شد په قرائت سره یې بله معنی دا ده چې کچیرې (دغه هلاکت) مترفینو لره وي نو په امت دې سلام وي چې هغه به هیڅکله نه هلاکیږي ، ځکه کله چې عیاشي او سر کشي له واک سره یو ځای شي نو نتیجه یې د فسق پرته بل څه نه وي او د فسق او بد کارۍ نتیجه یوازې او یوازې هلاکت او بربادي ده .

او هلاكت د الله تعالى د هغو نسو څخه دى چې پخواني امتونه يې ورباندې هلاك كړي دي [ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ] \

<sup>· -</sup> سوره الاسراء: ۱۶ .

<sup>ٔ-</sup> سوره طلاق :۸-۹.

ژباړه: {او ډېر کلي وو چې د خپل رب او د هغه د رسولانو له حکم نه يې سرکشي کړې وه، نو مونږ له هغوی سره حساب وکړ، ډېر سخت حساب کول او مونږ هغوی ته عذاب ورکړ ډېر ناکاره عذاب ورکول ، نو هغوی د خپل کار سزا و څکله او د دوی د کار انجام زیان (او تاوان) شو }.

کیدای شي دغه (عذاب) د الله تعالی د دښمنانو د تسلط ، تحقیر او ذلت په بڼه وي او یا د طاغوتي کپیټلزم چې په عیاشۍ یې حکم ورکولو یا د هغه برعکس کمونستي دوزخ ته بدلون وي چې واک یې د کافرانو سره وو .

کوم شی چې د خپل حد څخه واوړي نو د هغه پر ضد بدلیږي او عیاشي د اقتصادي ضرر سبب ګرځي کچېرې پراخه شي نو د تولید په برخه کې د زیات مصرف سبب ګرځي چې د تورم او د اقتصادي توازن د کډوډی سبب جوړیږي چې اقتصادي بحران رامنځته کوي چې بلاخره د ټولنیز ضرر او تر هغه لوړ د سیاسي ضرر سبب ګرځي.

او په سر کې يې د عياشو هيوادونو کافر کمونست وو چې دا ضرورنه پکې جمع شوی وو او ددې ټولو اضرارو په اړه قرآنکريم خبرداری ورکړی دی: چې نتيجه يې هلاکت او بربادي ده او د عياشي او په عياشی اخته کسانو پر وړاندې سکوت څخه يې منع کړې ده او ددې سربيره د داسې کسانو لپاره په آخرت کې سخت عذاب دی.

او د عياشو خلكو لپاره پكار ده چې په هغه څه باندې وژاړي مخكې له دې چې هر څه له لاسه وركړي او غوره ورته دا ده چې په انصاف خپلې خيټې ډكې كړي مخكې له دې چې د دوزخ د زقوم او شرابو يې ډكې كړي [كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ، كَغَلْي الْحَمِيمِ]

او ددې پنځو ځانګړتيا د بيان وروسته د اسلامي اقتصاد اصلي ليکي بيانوو:

### دو هم د اسلام د اقتصادي نظام اصلي ليکي يا ضوابت:

ددې ليکو په وسيله اقتصادي توازن را منځته کيږي او د اقتصاد مختلفو فعاليتونو ته رباني بڼه ورکوي او دلته يوازې په دريو اصلي ليکو بسوالي کوو:

۱ - متوازن ملکیت:

۲- متوازنه اقتصادي آزادي.

٣- متوازن مصرفي نظام.

<sup>ٔ</sup> تورم يعنې پړسوب ، داسې چې يو كس د مړښت څخه چوي او عياشي كوي خو نور له لويږې څخه رنځ وړي .

#### ١ ـ متوازن ملكيت:

ملکیت د انسان فطرې غوښتنه ده ، تر دې پورې چې د نفس علماوو هغه یو غزیره (طبیعې غوښتنه) بللې ده او په علم نفس کې به غریزه نه وژل کیږي بلکي هغه به رفع کیږي نو په نفسونو کې د ملکیت سره د محبت او مینې د وژلو لپاره کومه لاره نشته نو هر هغه نظام چې دا کار تر سره کوي هغوی اصلاً نفسونه وژني نو په دې ټوګه د کمونستي نظام اصلي غلطي همدا نظریه وه چې تر نن پورې وتوانیدل خپله دا نظریه عملي کړي ، مګر کچرې دغه غریزه او غوښتنه وژل کیږي ضرور به له بلې هرې لارې چې وي پوره کیږي ، انسان له هلاکت سره مخ کوي او هغه ژوند ویجاړوي او همداسې ټول سیسټمونه به له ویجاړۍ سره مخ کوي .

او د كمپيټلزم طاغوتي نظام خطر دا وو چې يوازې پر فردي مذهب ولاړ وو او مكليت ته يې مطلقه آزادي وركړې وه تر دې پورې چې د غلا او شكونې بڼه يې غوره كړې وه چې خلك يې لوټل او له هر څه څخه بې برخې كول او د هغوى خواري او د تندي خولې يې خوړلې او حتى د هغوى وينې يې خوړلې .

او د دغو طاغوتي نظامونو په پرتله د اسلام اقتصادي نظام ځواکمن او عادل نظام دی .

اسلام په ملکیت باندې اعتراف کړی دی او دا کار په اقتصادي نظام کې د لوی بري سبب دی کچېرې کارګر له ملکیت څخه د خپلو هلوځلو د ګټې څخه محروم کړ شي نو دواړه به له کاره ولویږي او بیا به اقتصادي فعالیتونه له مخ په زوړ سره مخ شي او تولیدات به کمزوري شي ، هیواد به د بې روزګارۍ او قحط له ګواښ سره مخ شي او وروسته به یې نتجه هلاکت او بربادي وي .

اشتراکي روسیه یې یو لنډ مثال دی: شوروي انقلاب چې د انفرادي ملکیت په له منځه وړلو او کمزوري کولو ولاړ وو د ۵۰ کلونو په تیریدو سره یې د تولیداتو کچه له % څخه زیاته نشوه یعنې د سور انقلاب څخه پخوا (قیصري دوره) کې % وه او د شروروي انقلاب پر مهال پنځوس کاله وروسته % فیصده ته لوړ شول چې یوازې % فیصده زیاتوالی پکې راغلی نو آیا دا % زیادت په دومره خرابۍ او بربادۍ ارزي کوم چې خشن شوروي انقلاب تر سره کړل %

او د امريكايي توليداتو لوړوالى د روسي توليداتو پشان وو چې د مختلفو اقتصادي پروګرامونو په عملي كولو سره كه هغه پنځه كلن وو او كه شل كلن وو له ماتې سره مخ شول او د هغوى د

سياستوالو او مشرانو د هيلو خلاف يې د وږو او بې وسه خلکو احساسات را پارولي وو کوم چي د کمونست په درواغجن فردوس غولولول شوي وو .

مګر د اسلام اقتصادي نظام پر ملکیت باندې اعتراف کوي خو داسې نه چې د هر ډول قید څخه آزاد وي بلکي قیدونه د هغه د نظم او انتظام لپاره دي تر څو د فرد او ټولنې تر منځ توازن را منځته شي ،نو پدې توګه د ملکیت دوې دندې دي:

فردي دنده تر څو د فرد اړتياوې ورباندې پوره شي.

او ټولنيزه دنده تر څو ټولنې ته د هغه ګټه ورسيږي.

او دغه قيدونه په لاندې ډول دي:

لومړي قيد: کوم چې مخکې مو اشاره ورته وکړه چې د عياشۍ حرام والي دي .

د عیاشۍ ملکیت ناوړه دی کچېرې داسې حد ته ورسیږي نو خاوند به یې ځواب وایي که نه نو د مسلمانانو مشر به د هغه پر وړاندې اجرائات کوي چې په دې اړه اسلامي سوابق زیات دي په اسلام کې د فساد دفع کول د مصلحت له جلبولو څخه مخکې دی.

او دا د الله تعالى د اسلامي شريعت ځنې موخې دي.

او د عیاشۍ سره ځنې نور داسې کارونه تړل شوي دي چې اسلام حرام کړي دي لکه: احتکار، فریب او په وزن او پیمانه کې کموالی او سود او د دغو شیانو آفات به د الله تعالی په اذن په مصارفو کې بیان کړو او په دې ټولو کې زیات او مشهور ناوړه تأثیرات موجود دي.

دوهم قيد دا دى چې اسلام كوم ملكيت په ټولنيز بڼه رامنځته كړى نو اسلام د هغه سرپرستي ټولنې ته سپارلې ده نه فرد ته ځكه چې ګټه يې هم ټولنيزه ده او ضرر يې هم ټولنيز دى ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي:"الناس شركاء في ثلاث: "الماء والكلأ والنار"

ژباړه : خلک په دريو شيان کې سره شريک دي : اوبه ، واښه او اور .

مګر مسلمانو علماوو هرې آسانتيا ته چې د ټولنې حاجت وي او د دوی د ملکيت لپاره اهم وي اندازه کړي دي .

#### درىم قيد د ميراث نظام:

د ميراث نظام ظاهراً د پانګونې نظام څرګنديږي چې يو مهم مکليت دی چې د ورژې خاوندانو ته نقليږي مګر که فکر پکې وشي نو دا به وموندل شي چې د دغه نظام لپاره قيد لګول شوی دی چې عبارت له دقيق ويش څخه دی چې د دغه نظام دقيق ويش لاندې ټکې تضمينوي .

۱- ددې شتمنۍ ویشل او د یو لاس پر ځای څو لاسونو ته د هغه انتقال .

۲- د اړتیا سره سم ویشل کیږي کچېرې د اولاد حاجت د والدینو په نسبت زیات وي په دې وجه چې هغوی په راتلونکې کې پالوونکي جوړیږي نو د هغوی برخه به زیاته وي او کله چې د نارینه حاجت د ښځینه له حاجت څخه زیات وي ، لکه څنګه چې د یوې کورنۍ حال دی نو د نارینه برخه به د ښځینه په نسبت زیاته وي .

٣- دا يو ښه اقتصادي ليد دى كچېرې د والدينو پر ځاى اولادونو ته مال وركړل شي نو هغوى د والدينو په نسبت ډير فعال دي ځكه چې والدين غالباً د پوخ سن خاوندان او ضعيف وي ، او همدارنګه د ښځو په پرتله نارينه ته د مال په وركولو سره اقتصادي فعاليت زياتيږي .

په دې توګه د میراث نظام یو حکیمانه نظام دی چې ستره اقصتادي دنده تر سره کوي مګر ځنې کسان د هغه د درک څخه عاجز دي هغوی د الله تعالی کلام تغیر کړ او د الله تعالی حدود یې مات کړل او په میراث کې یې د نارینه او ښځینه برخې مساوې کړې چې ګواکې دا ظلم دی او هغوی ګمان کولو چې مونږ عدل پلي کړ نو بشر هیڅ کله هم د الله تعالی څخه زیات عادل نه دی هغه ذات چې الحنان المنان، الرحمن الرحیم، الکریم الودود دی.

#### څلورم قید د مال حق:

څلورم قید په مال کې د زکات وجوب دی کچېرې دغه زکات د هغو کسانو څخه واخیستل شي چې ور باندې واجب وي او د مسلمانان مشر یې په حاجتمنو کسانو وویشي نو ټولنیز عدالت به را منځته شي چې پر بل هیڅ نظام کې داسې څه نشته .

او همدارنګه په دې کار سره به د نږديوالي او ورورولۍ فضاء را منځته شي بلکي د داسې برابرۍ او توازن نظام به رامخته شي کوم چې الله تعالى ته په هر څه کې خوښ وي.

او په تيرو وختونو کې به د زکات عوايد پر فقراء ، مساکينو ، او د زکات ټولونکو ، او بنديانو او همدانګه پوروړو باندې ويشل کيدل او د زکات ادا کولو پرته په مال کې نور حق دی کچېرې يو شرعې نظام وي او د مسلمانان حاکم يې د يو شرعې مصلحت لپاره لازم وګڼې .

#### پنځم محدودیت د ضرر حرمت:

ملکیت ستا حق دی او همدارنګه د نورو لپاره هم حق دی تر څو یو حقدار پر بل حقدار تیری ونکړي.

مسلمان باید د «الضرر أو الضرار» (ځان او بل ته ضرر رسولو څخه) ډډه وکړي تر څو د خپل حق له پولو ونه وځي او د نورو په حقوقو باندې تیری ونه کړي نو ځکه د تیري په صورت کې د حق څخه استفاده کول منع دي .

مګر د خپل حق کارولو په دننه کې د زیان اړولو څخه چې په هره بڼه وي ډه ډه کول پکار دي کوم چې د حق څخه د بدې استفادې کولو په نوم یادیږي .

او كله چې دغه نظريه په شلم قرن كې را منځته شوه «له خپل حق څخه بده استفاده كول» نو خلكو د دعوتګرو د نه شتون او يا غفلت له امله دا خبره هيره كړه چې ددې نظريې لومړى خاوند خو د اسلام سپچلى دين دى ، دا خو د اسلام د پيغمبر صلى الله عليه وسلم د سنتو يو قاعده ده چې فرمايي : « لا ضرر ولا ضرار» او دا يو قانوني بنسټ دى .

او په اسلام کې د خپل حق څخه ناوړه استفاده کول منع دي او په اسلام کې د هغه ډير صورتونه دي لکه: د شفعې حق چې عملاً پر هغه باندې ټينګار شوی دی ، نو ددې محدوديت پر وجه د خپل فردي ملکيت د فعاليت سربيره ټولنيز فعاليت لاس ته راوړل کيږي نو په دې توګه ملکيت په خپل ذات کې دوه اړخونه غوره کوي فردي او ټولنيز:

په دې اړه ځنې مډرنو ليکوالانو ليکلي چې په اسلام کې ملکيت يوازې ټولنير فعاليت دی بلکي داسې نه ده هم فردي او هم ټولنيز فعاليت دواړه دي چې دا توازن د فعاليت لاس ته راوړلو بڼه لري.

### ٢ ـ متوازنه اقتصادي آزادي:

د اقتصاد پوهان د اقتصادي آزادۍ خبرې کوي ، غربیان ادعا کوي چې اقتصادي آزادي په انفرادي سیستم کې ده چې دا سیستم د تولیداتو د کیفیت لوړولو لپاره ګټور دی او په اقتصادي آزادۍ باندې محدودیت لګول د کاربار د خاوندانو لپاره یوازې د تولیداتو او پانګې کمښت رامنځته کوي او د هغوی د فرار سبب کیږي او خپلې پانګې نورو هیوادونو ته نقلوي ، نو په اقتصادي آزادۍ باندې محدودیت لګول ملي اقتصاد تر تأثیر لاندې راولي .

او د مارکس بچیانو ادعا وکړه چې په غرب کې اقتصادي آزادۍ د بیکارۍ ، احتکار او نور اقتصادي زیانونه رامنځته کړی دي نو بله هیڅ لاره نشته تر څو په هغو باندې درانه قیدونه ولګول شي داسې قید چې نه پلکې د افرادو آزادي وي او نه هم د ټولنې.

خو حقه خبره دا ده چې غرب خطاء شو ځکه چې بې قیده آزادي یې ورکړه او شرق هم خطاء شو ځکه چې په هغه یې بندیز ولګولو او ددې دواړو په پرتله په اسلام کې د افرادو او ټولنې تر منځ متوازنه اقتصادي ازادي ده.

تر څو يو طرف پر بل طرف ظلم او تيرى و نه كړي او داسې اقتصادي نظام را منځته شي چې نه د كوم طرف په آزادۍ كې افراط وي او نه هم په محدوديت او قيد لګولو كې تفريط وي بلكي د افراط او تفريط څخه پاك وي.

# ٣ متوازن مصرفي نظام (بانكي نظام):

په غرب کې داسې بانکي نظام رواج لري چې هغه د ګټې پر ارزښت ولاړ دی او يا پر بل عبارت پر سود باندې ولاړ دی.

او ډیر وروسته خلک متوجه شول چې ددې نظام تر شا د یهودو لاس دی ،او د عامه شتمنۍ یا بیت المال کلۍ د دوی په لاسونو کې ده تر څو نغدې پیسې د کوم کار او زحمت پرته نورې پیسې وزیږوي .

اوس مهال د سود خطر ته د غرب پوهان متوجه شوي دي ، هغوی وايي چې په امريکا کې د جرايمو د رامنځته کيدو زياته وجه سود او يا د سود په بڼه احتکار او نور دي چې ددې په وجه په امريکا کې په يو کال کې ۴،۵ ميليونه خطرناک جرايم رامنځته کيږي د هغو څخه :

په هرو ۲۹ دقيقو کې د قتل جرم.

په هرو ۱۷ دقیقو کې په زور سره د زنا کولو جرم.

په هرو دوو دقيقو کې په زور د غلا جرم .

په هرو ۴۱ ثانيو کې يو موټر غلا کيږي.

په هرو ۱۷ ثانيو کې يو کور غلا او لوټول کيږي .

همداسې نور ، رښتيا ويلي الله سبحانه وتعالى:

[الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ] '.

ژباړه: {هغه کسان چې سود خوري؛ دوی به (له قبرونو نه) نه پاڅیږي مګر په شان د پاڅېدلو د هغه کس چې شیطان هغه په لېونتوب سره بدحواسه کړی وي، دا ځکه چې یقینًا دوی ویلي دي چې بېشکه بیع خو د سود په شان ده، حال دا چې الله اخیستل خرڅول(بیع) حلال کړي دي او سود یې حرام کړی دی}.

نو هر چا ته چې د سودي معاملې خبر ورسید هغه دې فوراً ورڅخه منع شي.

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ] `

ژباړه: {پس چا ته چې د خپل رب له جانبه نصيحت راغی، نو دی (فوراً) منع شو، نو د ده لپاره هغه څه (معاف) دي چې مخکې تېر شوي دي او د ده معامله الله ته حواله ده}.

[ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ ] "

ژباړه: {او كوم كس چې (سود ته) بېرته راوګرځي، نو دغه كسان د اور والا دي، دوى به په هغه كې همبشه وي}.

او الله تعالى سودي پانكې نابودوي او هغه مال چې په هغه كې زكات او صدقه وي زياتوي:

[ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ] \*

ژباړه: {الله سود محوه کوي او خېراتونه (صدقې) زياتوي، او الله هېڅ يو سخت ناشکره، سخت ګناهګار نه خوښوي}.

او الله تعالى د سود خورو پر وړاندې د جنګ اعلان کړي دي:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ \* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ]

<sup>ً -</sup>سوره البقره :۲۷۵ .

<sup>ً-</sup> سوره البقره :۲۷۵ .

<sup>&</sup>quot;- سوره البقره :۲۷۵ .

<sup>ً -</sup> سوره البقره : ۲۷۶ .

<sup>°-</sup> سوره البقره :۲۷۸-۲۷۹ .

ژباړه: {اى مؤمنانو! له الله نه ووېرېږئ او هغه باقي پاتې سود پرېږدئ؛ که تاسو مومنان يئ ، نو که تاسو (داسې) ونه کړل، نو تاسو د الله او د هغه د رسول له جانبه په جنګ کولو خبر شئ، او که چېرې تاسو توبه وباسئ، نو ستاسو رأس المال (اصل مال) ستاسو لپاره دى، مه تاسو ظلم کوئ او نه به په تاسو ظلم کېږي}.

مګر د دغه ښکاره او واضح بیان وروسته ځنې په (زړه باندې مریضانو) د الله تعالی د کلماتو غلط تأویل وکړ د " لَا تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً " آیت کریمه له اصلي مطلب څخه یې تیری وکړ او ویې ویل چې سود هغه وخت حرام دی چې ګټه یې څو چنده وي لږ ګټه باک نلري ، او ځنو بیا سود خوړل د افرادو لپاره حرام او د دولت لپاره یې حلال وګڼلو په دې بهانه څو د اقتصادي بحران څخه ووځی.

خو دا هغه ډله علماء دي چې د خلکو په رضايت يې د الله قهر او غضب واخيست خلک او دربار يې خوښ خو خپل رب يې ناراضه کړ .

نو دغه کسان د الله او د هغه رسول د جنګ مستحق دي ځکه چې دوی ورسره موافق دي او د هغوی تائید یې کړی یا یې پر وړاندې سکوت کړی دی.

ددې پر ځای چې هغوی ته یې د حرامو په تحریم باندې حکم کړی وی مګر د هغه پر ځای یې سود د هغې اوضاع د درملنې لپاره چې دوی ورسره مخ وو حلال وګرځولو .

په دې اړه د «مجمع البحوث الاسلامي » سپارښتنې په لاندې توګه دي :

۱- په پورونو باندې هر ډول ګټه تر لاسه کول سود دی ، فرق نلري که هغه هر ډول پورونه وي هغه که د مصرفي پورونو په نوم وي او يا هم د توليدي پورونو ټول حرام دي ،په دې اړه د مصرفي او توليدي پورونو تر منځ فرق نشته ځکه چې د قرآن او سنتو نصوص په دواړو ډولو باندې قاطع تحريم لګولی دی .

۲- لږ او ډیر سود دواړه حرام دي ، په اړتیا او ضرورت سره نشي مباح کیدای ، او همدارنګه د اړتیا او ضرورت لپاره د سودي پور اخیستل حرام دي ، او ګناه یې له غاړې نه ساقطیږي مګر دا چې د اضطرار حالت وي ، او یوازې د اضطراري حالت په اندازه وي.

- د اسلامي نړۍ لپاره د فکري جګړې لارې
- ٣- د جاري حساب د چکونو ادا کول او اعتبارنامې او د داخلي وظايفو لپاره ټول مصارف کوم چې د کارکوونکي او تجار تر منځ تر سره کيږي جايز دي سود نه بلل کيږي .
  - ۴- د ميعادي حسابونه ، او د گټې لپاره اعتباري حساب او هر ډول قرض چې گټه ولري حرام سودي معاملات بلل کيږي .
    - ۵- مګر د بهرنیو مصرفي بیلونو د معاملاتو په اړه به نظر هغه مهال ورکوو چې کله یې په اړه څیړنه بشپره شي.
- ۶- او دا چې په معاصر اقتصاد کې د بانکي سیستم اثر او فعالیت ښکاره دی او اسلام د هر نوي ګټور شي د ساتنې غوښتنه کوي ،نو د اسلامي بحثونو ټولنه (مجمع البحوث الاسلامي) په دې لټه کې ده څو ددې نظام یو بدیل اسلامي بانکې نظام را منځته کړي او مسلمانو علماوو او د مال او اقتصاد خاوندانو ته بلنه ورکوي چې په دغه برخه کې خپلې هڅې وکړي.
  - او د فقه الاسلامي غونډه چې په رياض کې د ذو القعدې په مياشت کې په کال د ۱۳۹۶ تر سره شوه داسې حکم يې صادر کړ:
- د ټولو سودي معاملاتو لغو کول ، له هغو جملې څخه ټاکلې شوې ګټې ځکه چې دا ښکاره سود دی او د اقتصادي توازن نشي دی او د اقتصادي فعالیت لپاره ضررناک دی چې د هغه له مخنیوي پرته اقتصادي توازن نشي راتلی .
  - د سودي بانکونو پر ځای په اسلامي هیوادونو کې اسلامي بانکونو ته پراختیا ورکول داسې چې ټول معاملات یې د شرعي احکامو موافق وي .

# د اسلام سیاسي نظام

هیڅ څوک مونږ ته په انتظار نه دي چې د اسلام د سیاسي نظام په اړه یوه دقیقه لاره راته وړاندې کړي او دا کار د یو اسلامي دولت له جوړیدو پرته امکان نلري.

او هيڅ څوک مونږ ته په انتظار نه دي چې د اسلامي تاريخ يو تصوير را ته وړاندې کړي .

نو دا زمونږ د درس يوه بله موضوع ده چې د الله تعالى په اذن يې وړاندې كوو.

<sup>ٔ</sup> ځنې وايي چې جاري حساب د وديعت (امانت ) حکم لري خو داسې نه ده ځکه په امانت کې تصرف کول نشته او کچېرې امانت په څه آفت سره چې قصدي نه وي تبا شي تاوان يې نشته مګر په جاري حساب کې بانک تصرف کوي او بل دا چې بانک داسې ضامن بلل کيږي لکه د قرض په معامله نو دغه موجوده جاري حساب د قرض يو شکل دى (علماء الاکاديمية الاسلامية ) يوازې د ضرورت پر مهال جايز بللى دى چې کله د پيسو په ساتلو کې د سر او مال خطر وي .

د اسلام د سیاسي نظام لپاره اصلي شرطونه او کرښې دي چې د ټولو یا ځنو په نه پلي کولو نه صحي کیږي مونږ دلته د الله تعالی په اذن دغه شرطونه د دلیل پرته بیانوو او زمونږ په باور د اسلام د سیاسي نظام لپاره دری اصلي شرطونه یا کرښې دي:

١- اسلامي شريعت.

٢- امت حق پورته كوي .

٣- واک له حق څخه دفاع کوي.

## ١- اسلامي شريعت:

ځې ګمان کوي چې دا مستعار لفظ به د پردي نظام څخه وي مګر فکر کوونکی به دا ومومي چې دغه لفظ د اشتقاق او دلالت له مخې اسلامي لفظ دی او ددې لفظ لومړیتوب اسلام لره دی او الحمدالله چې د نورو څخه مخکې یو .

د «الشريعة » لغت د شرع له فعل څخه دی چې په لغت کې لارې ، نصاب ، امر ، حلال ګرځولو او حرام ګرځولو او قانون ته وايي  $^{\prime}$  .

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ] '

ژباړه: او بيا مونږ ته د دين په يوه روښانه لاره باندې برابر کړې، نو ته د دې پيروي کوه او ته د هغو خلقو د خواهشاتو پيروي مه کوه چې نه پوهېږي.

او فرمايي:[أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ] ۗ

ژباړه: ايا د دوى لپاره داسې شريكان شته چې د دوى لپاره يې له دين څخه هغه لاره مقرر كړې ده چې الله د هغې اذن نه دى كړى.

په اصطلاح کې شریعت عبارت دی د الله تعالی د کامل دین څخه چې د خپلو بنده ګانو د ټولو چارو لپاره یې احکام او قواعد ټاکلي دي تر څو د ناپوهۍ او ګمراهۍ څخه د پوهې او ایمان نور ته ووځي.

<sup>ٔ -</sup> شريعه : په لغت كې لارې ، منهج او قانون ته وايي او همدارنكه د اوبو د چښلو ځاى (كودر) ته هم وايي .

<sup>ً -</sup> سوره الجاثية :١٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup>- سوره الشوري:۲۱ .

## په سیاسی نظام کې د اسلامي شریعت شرطونه:

د اسلام د سیاسي نظام لومړی شرط دا دی چې قانون به یې شریعت وي ، څه ډول شریعت ؟ داسې شریعت چې تر نورو ټولو قوانینو لوړ وي او بل طاغوټي او وضعي قانون ورسره یو ځای شوی نه وي او د نظام په ټولو برخو کې عملي شوی وي نو په یو نظام کې د شریعت د پلي کولو لپاره دری شرطونه دي که یو هم پکې نه وي نو بیا دا ډول نظام اسلامي نظام نه بلل کیږي:

### اول - دا چي شرع به په پيل الله تعالى لره وي:

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اللهِ عِنْ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ] \

ژباړه: {هغه تاسو لپاره هغه دين مقرر کړی دی چې د هغه وصيت يې نوح ته کړی و او هغه چې مونږ تا ته وحي کړی دی او هغه چې مونږ د هغه وصيت ابراهيم او موسٰی او عيسٰی ته کړی و، چې تاسو دين قايم کړئ او په هغه کې مه مختلف کېږئ}.

مطلب دا چې د شرع ، تحليل ، تحريم ، أمر او نهى حكم به هغه الله تعالى لره وي چې د ځكمو او آسمانونو مالك او واكدار دى .

الله تعالى فرمايي: [إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلهِ] يعني حكم نشته مكر يوازې الله لره ( د شرع ، قانون ، حلال ، حرام ، أمر او منع حكم يوازې الله تعالى لره دى ، يوازې د الله تعالى لخوا رالبرل شوى اسلامي شريعت دى) .

او په دې کار کې به د الله تعالى سره هيڅ ډول شي نه شريکوي بلکي د هغه پيروي به کوي.

او په کومو مسائلو کې چې په شریعت کې ورته اشاره نه وي شوې قطعې دلیل پکې نه وي او یا ظني دلیل راغلی وي نو په هغه کې اسلامي شریعت د اجتهاد کولو حکم ورکړی دی:

الله تعالى فرمايي: [وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ] `.

ژباړه: او که هغه یې پیغمبر او خپلو چارواکو ته رسولی وی، نو د دوی استنباط کوونکي به حتماً پرې پوه شوي وو.

<sup>&#</sup>x27;- سوره الشورى :١٣ .

<sup>&#</sup>x27;- سوره النسآء :۸۳ .

اجتهاد د شريعت په شان كې ابتدايي نه دى بلكي د الله تعالى د شريعت وروسته د شريعت په رڼا كې د احكامو را ايستل او بيانول دي .

يعنې: اجتهاد د اسلامي شريعت په رڼا کي تر سره کيږي او اجتهاد کوونکي به د اجتهاد کولو شرعي اهليت لرونکي وي .

دوهم شرط - د الله تعالى شريعت به لوړ او بل قانون به ورسره تړل شوى نه وي:

د الله تعالى شريعت او قانون به د نورو ټولو شريعتونو او قوانينو څخه لوړ وي او د هغه څخه به هيڅ قانون او شريعت لوړ نه وي ، او بل قانون به ورسره يو ځاى شوى نه وي او لکه مخکې مو چې اشاره ورته وکړه يوازې تر قضاء پورې به محدود نه وي بلکي ټولو اړخونو لره به شامل وي.

په ډيرو نصوصو كې په دې باندې ټينګار شوى دى چې د الله تعالى شريعت به لوړ وي: الله تعالى فرمايي: [وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا].

يعنې: د الله تعالى شريعت به عالي او لوړ وي ځكه د «كلمة» لفظ د الله تعالى د كلماتو جامع لفظ دى او د كلماتو څخه مطلب شريعت دى .

رسول الله - صلى الله عليه وسلم فرمايلي: " مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ اللَّهِ أَعْلَى ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " \ ژباړه: څوک چې الله تعالى د دين د لوړوالى په نيت جنګيږي نو هغه د الله د لارې مجاهد دى .

او الله تعالى فرمايي: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] \

ژباړه: {ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی! تاسو د الله او د هغه د رسول په مخکې مه وړاندې کېږئ، او له الله نه ووېرېږئ، بېشکه الله ښه اورېدونکی، ښه پوه دی}.

مطلب دا چې د الله او د هغه د رسول پر وړاندې به هيڅ رأى ، شرع او قانون او نظام مخکې نه وي بلکي د الله تعالى شريعت به لوړ وي .

او فرمايي: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ] \

<sup>ٔ -</sup> رواه مسلم .

<sup>ً-</sup> سوره الحجرات:١.

ژباړه: {اى هغو كسانو چې ايمان يې راوړى دى! تاسو خپل اوازونه د نبي د اواز له پاسه مه پورته كوئ، او مه ده ته په اوچت اواز خبره كوئ، لكه ستاسو د ځينو له ځينو نورو سره د اواز اوچتولو په شان ـ ، له دې و چې چې ستاسو عملونه به برباد شي او تاسو به پوه نه وئ}.

د دغه آیت معنی دا ده چې د رسول الله پر وړاندې خپل غږونه مه پورته کوئ او دا معقوله نه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وړاندې د مادي صوت پورته کول حرام وي خو د معنوي صوت پورته کول لکه شرع ، رأی او نور به د رسول الله د شرعې څخه لوړ جایز وي ، بلکي د معنوي صوت پورته کول لکه شرع ، رأی او نور به د رسول الله د شرعې څخه لوړ جایز وي ، بلکي د معنوي صوت پورته کول هم حرام دي ،ځکه چې د هغه خبرې خو وحی ده :[وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَی، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَی ] .

کیدای شي دا شرطونه د هغو کسانو لپاره چې د اسلامي شریعت پلي کول قبلوي عجیب ښکاره شي مګر د هغو کسانو لپاره به ضرور وي چې پخپل آساسي قانون کې یې لیکلي وي چې اسلامي شریعت اصلي مصدر دی نو د هغه سره د نورو قوانینو تړل جایز دي .

او يا ځنې نورو د وضعي او عرفي قانون څخه وروسته اسلامي شريعت دريم مصدر ګرځولی دی نو هغوی نور شريعتونه د الله تعالی پر شريعت ور لوړ کړي دي او يا يې د الله تعالی د شريعت سره پر ځنو برخو کې نور شريعتونه يو ځای کړي دي په دې بهانه چې دا شيان خو شريعت نه دي بيان کړي او حال دا چې اسلامي شريعت هغه په واضح توګه بيان کړي.

لكه بانكي نظام او همداسي اقتصادي نظام ، تولنيز نظام او سياسي نظام .

نو د دغو شرايطو بيان ضروري دى كله چې مونږ دا وايو چې د الله تعالى شريعت به لوړ وي نو ددې معنى دا ده چې هيڅ شريعت به ور سره ګډ نه وي او هيڅ شريعت به ورڅخه لوړ نه وي نو كه داسې وي نو هغه به شرعې نظام نه وي كه څه هم ځان ته اسلامي ووايي .

### دريم شرط: د الله تعالى د شريعت تطبيق به شامل وي:

د الله تعالى د شريعت تطبيق به شامل وي جزيي به نه وي د الله تعالى شريعت شامل دى عقيدې ، اخلاقو لره او همداسې شاملېري شعائرو او معاملاتو لره نو هغه شامل نظام دى چې هيڅ ويش او تجزيه نه مني :

<sup>&#</sup>x27;- سوره الحجرات:٢.

<sup>ً-</sup> سوره النجم :٣-۴ .

فطرت: ځکه هغه يو کامل ساختمان دی چې ځنې برخې يې پر ځنو نورو کلکې شوي دي نو د شريعت د ځنو برخو لرې کول او پريښودل داسې دي لکه د ساختمان د ځنو برخو نړول که څه هم ټول ونه نړول شي خو د ځنو برخو په نړولو له کاملې دندې څخه عاجز کيږي.

او يا دا كامله او پوره شفاء ده ، نو د ځنو درملو پريښودلو سره شفاء نه حاصليږي او مرض نور هم زياتيږي .

او دا (شریعت) شرعاً هیڅ ډول تجزیه نه قبلوي ، ځکه چې الله سبحانه وتعالی اسلام یو کامل شریعت ګرځولی دی او د هغه د یوې برخې پرې کول او د یوې برخې بدلول پر بل څه سره نشو کولای چې هغه ته اسلام ووایو یا په هغه باندې الله تعالی زمونږ څخه راضي شي ځکه چې الله تعالی مونږ د دغه ډول فتنې څخه منع کړي یو: [وَاحْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ] .

ژباړه: {او ته له دوى نه محتاط اوسه (هسې نه) چې دوى تا له ځينو (حکمونو) نه واړوي، چې تا ته الله نازل کړي دي}.

او ددې وروسته د تجزيې په اړه فرمايي:

[ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ] `

ژباړه: {ايا نو دوى د جاهليت فيصله غواړي؟ او په فيصله كولو كې له الله نه (بل) څوك ډېر ښه دى، د هغه قوم لپاره چې يقين كوي!}.

پس هغه کسان چې د غير الله څخه د نظام ځنې برخې اخلي داسې دي لکه د غير الله څخه چې ټول نظام اخلي نو دا کسان د جاهليت پر حکم باندې راضی شوی دي او الله تعالی د حکم څخه يې سر غړونه کړې ده په حديث شريف کې راغلي «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله، فَقَدْ ضَادً الله،

ژباړه: {څوک چې د الله تعالى د حدودو څخه په يو حد کې شفاعت کوي نو هغه کس د الله تعالى حکم مات کړ او يا هغه د الله تعالى پر وړاندې د جنګ اعلان وکړ }.

ً- سوره المائده :۵۰ .

<sup>&#</sup>x27;- سوره المائده: ۴۹.

<sup>ً-</sup> رواه ابي داود ، مسند أحمد ٧٠/٢ و سلسلة الصحيحية ٤٣٨.

دا يوازې په يو حد کې د سپارش کولو او شفاعت خبره ده نو تاسې فکر وکړئ هغه څوک چې د حدودو د عملي کولو پر وړاندې خنډ دی او يا يې هيڅ نه عملي کوي نو هغوی په ښکاره توګه د الله تعالى د دين پر وړاندې جګړه پيل کړې ده .

نو د الله تعالى د شريعت تجزيه كول فتنه ، جاهليت او د الله او د هغه د رسول سره دښمني كول دي .

لنډه دا چې د اسلام د سياسي نظام لپاره به لومړى مصدر اسلامي شريعت وي او شريعت به د نورو ټولو قوانينو څخه لوړ وي او د كوم بل طاغوتي قانون سره به جمع شوى نه وي او د اسلامي شريعت تطبيق به شامل وي .

او وروسته بيا مؤلف رحمه الله د ابي حازم قصه را نقلوي:

يو ځل سليمان بن عبدالملک د حج په سفر مدينې منورې ته لاړ او هلته څو ورځې پاتې شو ، له خلکو يې پوښتنه وکړه دلته داسې څوک شته چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم له اصحابو سره يې ملاقات شوى وي ، خلکو ابى حازم ور وښود .

سليمان بن عبدالمالک هغه را وغوښت.

عبدالملک ورته وویل: مونږ ولې د مرګ څخه بد وړو (مرګ نه خوښوو ؟)

ابي حازم په ځواب کې وويل: ځکه چې آخرت مو خراب کړی او دنيا مو آباده کړې ده نو ځکه دا بد ګڼو چې د آبادۍ څخه خرابۍ ته لاړ شو .

عبدالملک پوښتنه ورڅخه وکړه! د الله تعالى سره به مو وړاندې والى څنګه وي ؟

ابى حازم وويل: اى امير المؤمنين! نيك كس به داسې وي لكه غايب او مسافر چې خپل اهل ته ور كرځي او بد كس به داسې وي لكه تښتيدلى غلام چې خپل بادار ته ورګرځي.

نو سليمان وژړل او ويې ويل: نه پوهيږم چې د الله تعالى په نزد به څنکه وم ؟

ابو حازم وويل: خپل ځان د الله تعالى كتاب ته وړاندې كړه چې فرمايي: " إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ".

سيلمان وويل: د الله رحمت چيرته دى ؟

ابو حازم وويل: نيكانو ته ډير نږدې دى.

او ددې څخه وروسته يې پوښتنه وکړه زما د خطاء او غلطۍ په اړه څه وايي (ما ته خپله غلطي را وښيه) ؟

ابو حازم وویل: ستا پلرونو د مسلمانانو د مشورې پرته د تورې په زور له خلکو څخه پاچاهي اخستې او خلک له تاسې څخه خوښ نه دي '.

نو د اسلامي شريعت قيام په دې توګه دی او يا د اسلامي شريعت پلي کولو لپاره دا شرطونه دي او د اسلامي نظام لپاره دا اړتيا ده چې داسې يو امت رامنځته کړي چې د هغه د ساتنې لپاره ځواک پيدا کړي نو دا هغه شرايط دي چې تفصيل ته يې اړتيا ده:

# دوهم: امت حق پورته كوي (حق قبلوي):

الله سبحانه وتعالى فرمايي:[وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ] `

ژباړه: {او له هغو کسانو څخه چې مونږ پيدا کړي دي؟ يوه ډله ده چې په حقه سره نېغه لار ښي او په دې (حق) سره انصاف کوي}.

دا امت الله تعالى تر ټولو امتونو غوره ګرځولى دى داسې شرايط يې ورته ټاکلي کچېرې په دوى کې دغه شرايط رامنځته شي نو الله تعالى به د دوى لپاره هميشنۍ نعمت وليکي.

اسلامي امت د سختو ازميښتونو او مصيبتونو محکوميتونو د واک او واکدارانو د بدلون سره سره الحمدلله باقي پاتې شو او د الله تعالى په مرسته يې د الله تعالى کتاب (قرآن) وساتلو .

نو د امامانو څخه د يو امام خبره سمه ده چې وايي : په اسلام کې پاکي امت لره ده نه امام لره . او دا وينا سمه ده چې :

د الله تعالى د كتاب وروسته اسلامي امت د الله تعالى د سترو نښانو څخه يوه نښه ده كچېرې د اسلامي امت په شان بل امت د داسې فريب او تعصب سره مخ شوى وى نو نن به يې هيڅ وجود نه لرلو .

هغه امت چې د ابو بکر او عمر او عثمان او علي او عمر بن عبدالعزيز رضی الله عنهم په څير حاکمان يې وړاندې کړي دي.

<sup>ٔ -</sup> نور تفصيل په تفسير القرطبي کې ولولئ.

<sup>ً -</sup> سوره الاعراف:١٨١.

او هغه امت چې د ابو حنيفه ، مالک ، شافعي او احمد رحمهم الله په څير يې باعمله علماء وړاندې کړي او د هغوی وروسته نور : [مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً] \

ژباړه: {په مومنانو کې ځينې داسې سړي دي چې هغه خبره يې رښتيا کړله چې په هغې يې له الله سره عهد کړی ؤ نو ځينې په دوی کې هغه دي چې پوره يې کړ خپل نذر (عهد) او ځينې په دوی کې هغه دي چې نتجار کوي او دوی (په خپله خبره کې) تبديلي نه ده کړې، هېڅ تبديلي}.

او هغه امت چې د عبدالله په څير تنکي ځوانان يې وړاندې کړي .

تنکي ماشوم عبد الله العمري په حج کې د طواف کولو پر مهال وویل: ای هارون! ویې ویل هو: ای کاکا! عبدالله ورته وویل: څومره خلک دلته وینې چې شمیر یې یوازې الله تعالی ته معلوم دی ، پوه شه چې هر څوک به د خپل ځان حساب ورکوي او د ځان په اړه به ورڅخه پوښتل کیږي مګر یوازې ته یې چې ددې ټولو خلکو پوښتنه به در څخه کیږي.

«فبكي هارون وجلس ، فجعلوا يعطونه منديلًا للدموع».

(نو هارون وژړل او کیناست او هغه ته د اوښکو پاکولو لپاره دسمال ورکړ شو).

او بيا يې ورته وويل: کوم کس چې پخپل مال کې بيړنی وي نو هغه د «الحجر» مستحق ګرځي نو د هغه کس به څه حال وي چې د مسلمانانو په مالونو کې بيړنی وي ً.

که څه هم اسلامي امت اوس مهال تجزیه شوی او کمزوری دی مګر اوس را ویښ شوی دی (اسلامي ویښتیا او اسلامي خوځښتونه پکې را پیل شوی دي) چې زیات وخت ته ضرورت نه لري ځنو مستشرقینو هغه درک کړي او د هغه په اړه یې خبرداری ورکړی دی.

او مونږ دې ته حاجت لرو تر څو د دغه امت ځانګړتياوو ته په بيړه سره اشاره وکړو او د کامل بحث او څيړنې لپاره به بل ځای ورته اشاره وکړو .

# لومړى پرالله تعالى باندې ايمان:

او پر الله تعالى باندې داسې ايمان چې پر توحيد ولاړ وي .

او د توحید او تثلیث تر منځ به نږدېوالی نه وي.

ً- د علامه ابی بکر محمد بن ولید کتاب «سراج الملوك » د ۱۳۱۱ كال چاپ او «مقدمه ابن خلدون» ص ۶۶.

<sup>&#</sup>x27;- سوره الاحزاب: ٢٣ .

او د توحید او شرک تر منځ به نردیوالی نه وي.

او همداسي د توحيد او نورو فاسدو عقائدو تر منځ به نردېوالي نه وي.

#### دوهم أمر بالمعروف او نهى عن المنكر:

د اسلامي امت او اسلامي نظام له سترو ځانګړتياوو څخه أمر بالمعروف او نهى عن المنکر دى. او أمر بالمعروف او نهى عن المنکر لپاره اصل شريعت دى .

هر هغه كار معروف (نيك) دى چې الله تعالى او د هغه رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف كرځولى وي او ناوړه او منكر هر هغه كار دى چې الله تعالى او د هغه رسول الله منع ورڅخه كړې وي.

#### دريم امت به پر يووالي ولاړ وي:

د توحيد د عقيدې تر څنګ به امت پر يووالي باندې ولاړ وي، الله سبحانه وتعالى فرمايي: [ إِنَّ هَنْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ] .

ژباړه: بېشکه همدا ستاسو دین دی، چې یو دین دی او هم زه ستاسو رب یم، نو تاسو زما عبادت کوئ.

اوسني جنسيتونه او اوسنی پولې او سرحدات اجنبي دي په دې باندې الله تعالى حكم نه دى كړى ، امت يو امت دى چې مخكې د همدې ځانګړتيا په وجه كامياب وو .

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم د جاهيلت قوم پرستي رد كړې او فرمايي : د هغه طرف ته بلنه خبيثه بلنه ده ، او د انصارو او مهاجرو تر منځ يې دغه ډول بلنه رد كړې .

او يو ځل يو كس د قوميت خواته بلنه وكړه او آواز يې وكړ اى انصارو! او بل كس آواز وكړ اي مهاجرينو! جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سخت په غصه شو ويې فرمايل: آيا تاسې جاهليت ته بلنه كوئ او حال دا چې زه ستاسې په منځ كې يم.

په دې باره کې آيتونه نازل شول او د رسول الله صلى الله عليه وسلم وينا يې تائيد کړه:

<sup>ٔ -</sup> سوره الانبياء :۲ ۹.

الله سبحانه وتعالى فرمايي: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ] ' .

ژباړه: (ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی! که چېرې تاسو په اهلِ کتابو کې د یوې ډلې خبره ومئ (، نو) هغه به تاسو لره ستاسو له ایمان راوړو نه پس بیا کافران کړي، او تاسو څنګه کافران کېږئ، او تاسو چې یئ، تاسو ته د الله ایتونه تلاوت کېږي او په تاسو کې د هغه رسول (هم موجود) دی}.

او همدا راز فرقې او ډل بازۍ ، قوميت او پولې د جاهليت او كفر څخه دي په اسلام كې د ايمان ورورولي ده:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ] \ إِخْوَانًا ] \

ژباړه: {اى هغو كسانو چې ايمان يې راوړى دى! له الله نه ووېرېږئ، څنګه چې له هغه نه د وېرېدلو حق دى او تاسو مه مرئ مګر په دې حال كې چې تاسو مسلمانان يئ ، او تاسو د الله په رسۍ (ټول) په جمع سره منګولې ښخې كړئ او سره بېلېرئ مه او د الله (هغه) نعمتونه را ياد كړئ چې پر تاسو باندې شوي دي، كله چې تاسو د ښمنان وَئ، بيا الله ستاسو د زړونو تر مينځ جوړښت راوسته، نو د هغه په (دې) نعمت سره تاسو وروڼه شوئ }.

او الله تعالى پخپل كتاب كې د امت د ورورولى اړيكه ستايلي ده ، د مهاجرينو په اړه فرمايي: [لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ]

ژباړه: {(دغه مالونه) د هغو فقيرو هجرت كوونكو لپاره دي چې له خپلو كورونو او خپلو مالونو نه اېستل شوي دي، په داسې حال كې چې دوى د الله فضل او رضامندي لټوي او د الله او د هغه د رسول مدد كوي - ، همدغه كسان رښتيني دي}.

او د انصارو په اړه فرمايي:

<sup>&#</sup>x27;- سوره آل عمران:۱۰۱-۱۰۱.

<sup>ٔ-</sup> سوره آل عمران :۱۰۲-۱۰۳ .

<sup>ً-</sup> سوره الحشر :٨ .

[ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ] '.

ژباړه: {او د هغو کسانو لپاره دي چې دوی له دغو (مهاجرينو) نه مخکې په دغه کور (مدينه) کې او په ايمان کې ځای نيولی دی- دوی له هغو کسانو سره مينه کوي چې دوی ته يې هجرت کړی دی- او دوی په خپلو سينو (زړونو) کې هېڅ غصه (او حسد) نه مومي د هغه (مال) په وجه چې دغو (مهاجرينو) ته ورکړی شو او دوی په خپلو ځانونو باندې (هجرت کوونکو ته) ترجيح ورکوي اګر که په دوی باندې تنګي (او حاجت مندي) وي }.

او همدا راز لومړى اسلامي دولت چې جوړ شوى نو هغوى ويل چې :« لا إله إلّا الله»

پرته د وطن او قومیت له توپیر څخه او پرتله له دې چې پولو ، سرحداتو او قومیت ته یې هیڅ اعتبار نه ورکولو نو زمونو لپاره ښایي چې د دوهم ځل لپاره یې همداسې جوړ کړو .

# دريم ـ واک به د حق څخه دفاع او د حق ساتنه کوي:

مونږ وايو: چې بايد داسې يو امت وي چې هغه حق پورته کړي ، داسې واک وي چې د حق ساتنه وکړي دا واک او نظام به دوه شيان تر سره کوي چې له هغه پرته منځته نشي راتلای:

# ۱- د الله تعالى د شريعت قيام:

يعنې ددې واک او سلطې بنسټ به اسلامي شريعت وي او که د هغه پرته کوم بل غير شرعې واک وي نو د هغه پر وړاندې جهاد واجب دی تر څو په هغه طريقه د الله تعالی شريعت قايم شي په کومه طريقه مو چې اشاره ورته وکړه .

#### ۲- د مسلمانانو د رضایت او خوښۍ پربنسټ به ولاړوي:

چې ددې لپاره زيات دلائل دي چې ځنې يې په لاندې توګه دي:

الف): په اسلام کې د معاملاتو بنسټ پر رضایت او خوښۍ ولاړ دی: [إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْکُمْ ].

امامت او خلافت د خليفه او رعيت تر منځ يو عقد او تړون دی چې رضايت پکې شرط دی.

<sup>&#</sup>x27;- سوره الحشر:٩ .

ب): لکه څنګه چې د کوچني امامت «امامة الصغری»لپاره رضایت لازم دی لکه: د لمانځه امامت نو په طریقه اولی د ستر امامت «امامة الکبری» لپاره چې د مسلمانانو امامت دی رضایت لازم دی.

ج): او په دليل د دغه قول د الله سبحانه وتعالى: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ] \

ژباړه: اى مؤمنانو! د الله تعالى پيروي وكړئ او د رسول الله پيروئ وكړئ او د خپلو مشرانو او علماوو پيروئ كوئ.

نو دا آیت دلالت کوي په دې باندې چې د امام او دولت د اطاعت لپاره لومړی شرط دا دی چې هغه به د اسلامي شریعت قیام کړی وي ، یعنې حکومت او سلطنت به یې د شرعې موافق وي او د «منکم» لفظ په دوهم شرط باندې دلالت کوي چې هغه رضایت دی چې د رضایت پرته نشي کیدای .

د): ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیاست په برخه کې د دغه بنسټ ځای پر ځای کولو کوښښ کړی لکه د لومړی عقبه او دوهم عقبه په بیعت کې سره له دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو رضایت ته اړتیا نه لرله مګر ددې حرص ورسره وو تر څو د اسلامي دولت بنسټ ایښودونکی د مسلمانانو رضایت تر لاسه کړي.

ه): او بیا له هغه څخه وروسته د خلفاء راشدینو دوره چې د مسلمانانو رضایت یې تر لاسه کړی وو او بیا له هغه وروسته چې دا د پوره تفصیل ځای نه دی.

عمر بن الخطاب رضى الله عنه څخه روايت دى چې وايي: "فمن بايع رجلًا من غير مشورةٍ من المسلمين ، فإنه لا بيعة له ".

ژباړه : {که يو څوک له بيعت او د مسلمانان له مشورې پرته امام وټاکل شي نو هغه لره بيعت نشته }.

او همداسي عمر بن عبدالغزيز د عمر بن خطاب رضى الله عنه تكلياره پلي كړې ، كله چې هغه د مسلمانانو امير وټاكل شو ويې ويل: "أيها الناس ، لقد ابتليت بهذا الأمر من غير رضًا مني ، ولا مشورة من المسلمين ، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعةٍ ، فاختاروا لأنفسكم".

<sup>ٔ -</sup> سوره النسآء :۵۹ .

ژباړه: {اى خلكو! يقيناً زه په دغه كار مبتلاء شوى يم پرته زما له خوښې او پرته د مسلمانانو له مشورې، نو تاسې مو خپل بيعت واخلئ او د ځانونو لپاره بل څوك وټاكئ}.

خلکو ددې خبرې له اوریدو سره پر یو عږ وویل: مونږ ټول پر تا راضي یو او ته زمونږ امیر یې. وروسته د هغه څخه وضعیت د خلفاء راشدینو په شان وو چې واک د الله تعالی د شریعت او بیا د مسلمانانو د رضایت پر بنسټ وو ، او په هر دولت کې چې دا شرطونه نه وي که هغه په هر نامه وي خلافت ، امارت او امامت شرعي نظام نه بلل کیږي او کچېرې یو شرط پکې نه وي نو شرعی مشروعیت له لاسه ورکوي او د نور تفصیل ځای دا نه دی.

# او په پای کې

دا د الله تعالى شريعت دى چې يوه پاكه ميوه ده چې د خپل رب په حكم سره يې هر وخت وركوي او لكه څنګه مو چې په ډيرو ځايونو كې اشاره ورته وكړه دا داسې الهي شريعت او قانون دى چې هيڅ ويش او تجزيه نه مني .

او د دولت دنده په ټولو برخو کې دوه برابره ده چې له يو اړخ څخه مثبت چې د رعيت لپاره پالوونکی ، لارښوونکی او په وينا ، توره او نورو بڼو ساتوونکی دی .

او له بل اړخ څخه منفي دی چې د خپرولو او په مدارسو او کورونو کې د تربيې ، حدودو او قصاص او تعزير په وسيله منع او بدلون را منځته کوي پرته له دې چې عقيدې ، شعائرو او نسوکو ته صدمه ورسيږي نو همدا د خلافت تعريف دی او همدا د هر شرعې حکم تعريف دی او يا خپله شريعت دی .

#### او بيا :

نو د سیکولر قانون پر اسلامي شریعت باندې یرغل او تیری دی ، سیکولر تعلیم په اسلامي شریعت باندې یرغل دی ، او شریعت باندې تیری دی او سیکولر مطبوعات او رسنۍ پر اسلامي شریعت باندې پولنیز سیکولر .. د تقلیدونو سیکولر ، د هغه اخلاق ، د هغه عادات پر اسلامي شریعت باندې یرغل دی .

او سيكولر اقتصاد چې پر سود باندي ولاړ دى همدا راز د اسلامي شريعت پر وړاندې يرغل دى . او همدارنګه غير شرعي واک او داسې واک چې مسلمانان ورباندې راضي نه وي په اسلامي شريعت باندې يرغل دى .

دا ټول داسې دي لکه: يو کس چې کله زکات ترک کړي نو د هغه لمونځ او روژه نه قبلېږي او همداسې څوک چې په حج کې فسق ، بدګويي او جنجال ترک نه کړي نو د هغه حج نه قلېږي.

او يا داسې چې دا ټول وکړي خو جهاد ترک کړي هغه چې د اسلام لوړه څوکه ده ، او يا جهاد کوي خو بيا د خپل ځان لپاره هغه څه روا ګرځوي څه چې په اسلام کې منع دي لکه: درواغ ، فريب ، خيانت ، د وعدې ماتول ځکه چې دا ستر جرم دی د هغه چا لپاره چې د اسلام او ايمان شعارونه پورته کوي او بيا همداسې د اقتصاد او سياست په برخه او د ټولنې په برخه کې او د عقيدې په برخه کې او د اخلاقو په برخه کې د الله تعالى له حکم سر غړونه کوي .

نو اوس سوال دا دی چې مونږ څنګه کولای شو د الله تعالی شریعت ته په کلي توګه داسې را وګرځو لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عهد کې او د صحابه کرامو او هغوی څخه وروسته عهد کې وو؟

#### ځواب:

رسول الله صلى الله عليه وسلم له يوې قاعدې شروع كړې ؟؟؟ او يا له بيخ څخه .. لكنه لم يغفل القمة ..

رسول الله صلى الله عليه وسلم له بنسټ څخه شروع كړې ده ، د هغه تمركز په مسكينانو او اړمنو باندې وو مكر د سردارانو څخه هم غافله نه وو، پاچاهانو ته يې خپل خطونه او پيغامونه وليږل .

او مونږ اکثراً د بنسټ څخه شروع کړې خو سرداران مو ترک کړي نو ځکه نورو زمونږ پر وړاندې کارولي دي ، نو مونږ پر بنسټ کې مشکل لرو

نو مونږ يې جوړوو او نور يې د راډيو ، تلويزيون ، سينما او رسنيو او عامه نظرياتو ليارې ورانوي ، او زمونږ د ارزښتونو پر وړاندې جنګ دی لکه عربو چې جاهليت پر مهال پيژندلو کوم چې د رسول الله صلی الله عليه وسلم او د هغو ملګرو باندې درې کاله محاصرې باعث شو ،

د ابی سفیان مثال چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ګواهي ورکړه کله چې له ده څخه پوښتنه وشوه او د عتبه مثال کله چې د قرآن په حقانیت یې ګواهي ورکړه

<sup>ٔ -</sup> فکر کوم مألف رحمه الله د ابن عباس قول ته اشاره کړې ، د ابن عباس مذهب دا دی چې څوک زکات نه ورکوي نو د هغه لمونځ نه قبلېږي ځکه دا دواړه په قرآنکريم کې پيوسته ذکر شوی دي که يو يې ادا کړ او بل يې ترک کړ نو هغه بل يې هم نه قبلېږي .

نو آيا مونږ په همدې بنسټ باندې صبر وکړو تر څو د ايمان بنسټ مو په امن وي ؟ او يا مونږ کولای شو داسې منطقي سران ولرو چې مونږ ته اجازه را کړي چې د ويجاړۍ پرته جوړول وکړو او پرته له دې چې د ننه زمونږ پر وړاندې وجنګيږي، نو آيا دا د پاچا او واک تر منځ شخړه نه ده ؟ إن قناعة عريضة مؤمنة ، وقمة عاقلة متبصرة ، هي أمل الإسلام القريب ، والله المستعان..